



- ٥ دولتِ قرآن كي قدر وعظمت
- ٥ اسلام اورجديد اقتصادي مسائل
- ٥ دلى بياريان اورطبيب رفعانى كى صرورت ٥ دنيا يول دلكاؤ
  - ن كيامال و دولت كانام دنياب؟
- و جوف اور اس کی مرقب صورتیں

- ٥ امانت مين فيانت
- ه وعده ظالى
- و بروں کی اطاعت اوراد یکے تقاضے
- ه معاشرے ی اصلاح کیے ہو؟
- ٥ خطب تكاح كى ابميت
- ٥ تجارت دين بعي، دنيا بعي

حضرَت مولانا مُفتى فَيْلَاتِ فَيْ يَعْمُ إِنَّ مَلِيفًا



( جملاحقوق مجن المشدمحفوظ بس

خطبات : حضرت مولانا محدة عثما أنظم العال

ضبط دَرْتِب : محدعبرادشُمبين مقال : جامع مبحدبيتنا للكم بمكنّ أقبال كراجي -

تاریخ اشاعت : رنمبر ۱۹۹۳ء

تعداد: دو بزار

ناشر: مين اسلامك ببلشرز- ١/١٨٨- لياقت آباد- كراجي ١٩-

بابتمام: ولي الله ميمن-

حكومت بإكسنان كايي دائيش رحيرلين ممرو ١٣٥٤٩

#### ملنے کے پیتے

- O .... ميمن اسلامك پلشرز، ۱/۱۸۸ ليات آباد، كراجي ۱۹-
  - ..... اداره اساميات، ١٩٠ اناركلي- البور-
    - O ..... ادارة العارف\_ وارالعلوم كراجي سا-
      - O ..... دارالا شاعت اردوبازار كراجي
  - ..... كتب خانه مظهري كلشن اقبال كراجي
    - 🔾 ..... مكتبه وارالعلوم كراجي ١٠١

#### بسهرالله الركفين الكوشيم

## يبش لفظ حضرت مولانا محمد تقی عثانی صاحب مد ظلهم العالی

الحمد لله وكن وستسلام على عبادة الذين اصطفى

! Jul!

اپنے بعض بررگوں کے ارشاد کی تقیل میں احترکی سال ہے جمد کے روز عصر کے بعد جامع مجد البیت المکرم گلش اقبل کراچی میں اپنے اور سننے والوں کے فائد ہے کے بعد جامع محبد البیت المکرم گلش اقبل میں ہرطبقہ خیل کے حضرات اور خواتین کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہرطبقہ خیل کے حضرات اور خواتین برک ہوتے ہیں، الحمد لله احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضله تعالی ساتھیں بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ الله تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بناتیں ۔آبین

احقر کے معاون خصوصی موانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے بکی عرصے سے احقر کے معاون خصوصی موانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے بکی عرصے سے احتر کے ان میانات کو ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشرواشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بغضاله تعالی ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان كيسٹول كى تقداداب غائبا سوت زائد ہو كئى ہے۔ ابنى بي سے بكو كيسٹول كى تقدر موانا مدانلہ مين صاحب سلمہ نے قلبند بھى فراليس، اور ان كو چھوٹے چھوٹے كا تقدر موانا مدانلہ ميں شائع كيا۔ اب وہ ان تقارير كا ايك مجموعہ "املاحى خطبات" كام من شائع كر وہ جيں۔

ان میں سے بعض تقاریر پراحقر نے نظر الی بھی کی ہے۔ اور موانا موصوف نے ان پر ایک مغید کام بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی بخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیئے ہیں۔ اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالع کے وقت یہ بات ذہن ہیں رہنی چاہئے کہ یہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جو کیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، النا اس کا سلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پنچ تو یہ محتن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات غیر مقید ہے، تو وہ یقینا احقر کی کسی غلطی یا کو آئی کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد لللہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پسلے اپنے آپ کو اور پھر سامعین کو این اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نہ بہ حرف ساخت سر خوشم، نہ بہ نفتش بستہ مشوشم

نفسے بیاد توی زنم، چہ عبارت وچہ معانیم

اللہ تعالیٰ اپ نفل و کرم سے ان خطبات کو خود احقرکی اور تمام قدر مین کی

اصلاح کا ذراید بنامی، اور یہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت جابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے

مزید دنا ہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بسترین صلہ عطا

فرائمیں۔ آمین۔

محمر تتی عنانی وزرالعلوم کراچی ۱۸

#### بم ابله الرحن الرحيم عرض **ناتش**ر

الحمد الله "اصلاحی خطیات" کی تیسری جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت عاصل کر رہے ہیں۔ جلد آفی کی معبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف ہے جلا اللہ الله ، دن رات کی مخت اور کو اللہ الله ، دن رات کی مخت اور کوشش کے نتیج میں صرف تین ماہ کے اندر سے جلد تیار ہو کر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری میں برادر کرم جناب مولانا عبد الله میمن صاحب نے اپنی دوسری معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے آپافیتی وقت نکال ، اور دن رات کی انتخاب محنت اور کوشش کر کے جلد اور عرمی برکت عطافرائے۔ اور عرمی برکت عطافرائے۔ اور عربی برکت عطافرائے۔ اور عربی برکت عطافرائے۔ اور عربی اللہ اور دن وقتی عطافرائے۔ آمین۔

ہم جامعہ دار لعلوم کراچی کے استاد حدیث بناب مولانا محدود اشرف عثانی صاحب مدخلتم ادر مولانا راحت علی ہاشی صاحب مدخلتم کے بھی شکر گزار میں جنوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کراس پر نظر علی فرائی، اور مفید مشورے دیے اللہ تعالیٰ دنیاو آخرت میں ان حضرات کو اجر جزیل عطافرہائے۔ آمین اس کے تعاوہ ہم مولوی محمد طارق انکی اور مولوی سفیر احمد ہاقب تحقیمری کے بھی شکر گزار ہیں۔ جنوں نے احادیثوں کے حوالوں کے سلسلے میں اور تھی حضامین کے سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں معنوات کو جزاء خیر عطافرہائے۔ آمین۔

تمام قد كمن سے دعاكى درخواست ہے كداللہ تعالى اس سلسلے كو مزيد آ مح جارى ركھنے كى ہمت اور توفيق عطافرمائے۔ اور اس كے لئے دسائل اور اسباب ميں آسانی پيدافرما دے۔ اور اس كام كو اخلاص كے ساتھ جارى ركھنے كى توفيق عطافرمائے آمين۔

دلی الله میمن میمن اسلامک پبلشرز لیافت آباد - کراچی

### ا جمالی فهرست خطبات

| صنى | عنوان                 |                 |
|-----|-----------------------|-----------------|
| 41  | بديد اتضادي مسائل     |                 |
| r4  |                       | (۱۸) دولت راز   |
| 40  |                       | (۱۹) دل کی پیلر |
| 94  |                       | (۲۰) دنیات د    |
| iri | الت كانام ويا ہے؟     | (۲۱) كيامل و زو |
| 174 | اس کی مروجہ صورتیں    | (۲۲) جموث اور   |
| 104 |                       | (۲۳) دعده ظالم  |
| 147 | اس کی مروجہ صورتیں    | (۲۴) خانت اور   |
| 194 | ى املاح كيے ہو؟       |                 |
| 111 | لاعت اور ادب کے تقاضے |                 |
| 170 | دین بھی، ونیا بھی۔    |                 |
| 445 |                       | (۲۸) خطبه نکل   |
|     |                       | , i             |
|     |                       | +1.7            |
|     |                       |                 |
|     |                       | 0               |
|     |                       |                 |

# تفصیلی فهرست مضامین (۱۷) اسلام اور جدید اقتصادی مسائل

| صغحه |    | عنوان       | (+)                       |
|------|----|-------------|---------------------------|
| TE   |    |             | آج کاموضوع                |
| TO   |    |             | اسلام أيك نظام زندگي ــ   |
| ro   |    |             | "معیشت" زندگی کا بغ       |
| 14   |    |             | اصل منزل آ ترت ب          |
| 14   |    |             | دنیای بهترین مثل          |
| TA   |    |             | معيشت كامقهوم             |
| YA   | 34 |             | رجيحات كالعين             |
| 19   |    |             | وسائل کی شخصیص            |
| r.   |    |             | نقسیم آمانی               |
| ۳.   |    |             | تق                        |
| T.   |    |             | مرمليه دارانه نظام مي ان  |
| rr   |    |             | اشتراکیت میں ان کا حل     |
| 24   |    |             | ا مرملیه دارانه معیشت ـ   |
| 24   |    | <i>بو</i> ل | ا اشتراکیت کے بنیادی اص   |
| 10   |    |             | اشتراکیت کے نتائج         |
| 10   |    |             | وه ليك غير فطري نظام تم   |
| רץ   |    | بيال        | مربلیه وارانه نظام کی خرا |
| 49   |    |             | اسلام کے معاثی احکام      |
| 4.   |    | 9           | دینی پایندی               |
| Pr.  |    |             | سودی نظام کی خرابی        |
| 4    |    | وفائد       | مركت اور مضاربت ك         |

| Æ |   |
|---|---|
|   |   |
|   | Ä |

| صنحه | عنوان                                      |
|------|--------------------------------------------|
| 14   | ج ارام ع                                   |
| 44   | ٣٣ ذخره اندوزي ناجائز ٢                    |
| 44   | ۲۴ اکتار                                   |
| 40   | ۲۵ اخلاقی پایندی                           |
| 44   | ٢٠ قانوني پايندي                           |
| re . | ۲۷ خلاصہ                                   |
|      | ١٨١) دولت واك فارومنزلت                    |
| ar   | ا نعت و دولت قران کی قدر                   |
| or ! | ۲ قرآن کریم اور صحابه کرام "               |
| 00   | ۳ قر آن کریم کی تلاوت کا اجر               |
| 00   | ٣ قرآن كريم سے غفلت كا باعث                |
| 24   | ٥ ورحقيقت مفلس كون ٢٠                      |
| 94   | ٢ حقوق العباد كي انهيت                     |
| 41   | ے مسلمان کون ہے؟                           |
| 41   | ۸ تعلیم نبوی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم     |
| 44   | ٩ مسلمان کی عزت وعظمت                      |
| 45   | ١٠ وين اسلام كي حقيقت                      |
|      | ١١ عبرت آموز واتعه                         |
| 44   | ۱۲ جنت کی راحت اور جنم کی شدت              |
| 44   | ۱۳ تماری زبوں حالی                         |
| 44   | ۱۱ ایک سئلہ پر دنیا کے تمام انسان متفق ہیں |
| 44   | السياب                                     |

| مون الله المحلوب الم  |     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| ۱۲ غصر ش انا پیلای ہے ۔ ۱۲ غصر ش انا پیلای ہے ۔ ۱۸ خصرت علی رضی افتد اور غصر ۱۸ حضرت علی رضی افتد عند اور غصر ۱۹ حوات الله کی ضرورت ۱۹ ول کی اہمیت ۱۹ ول کی اہمیت ۱۲ ول کی اہمیت ۱۲ ول کی انام الله الله الله ۱۹ واضع بیلا بیال ایس ۲۲ واضع بیلا بیال ایس ۲۲ واضع بیلا بیال الله ۱۸ واضع بیلا بیال الله کا طریقہ ۱۳ الله الله کا مراب کی جو تیال سید می کر فا ۱۹ و مرول کی جو تیال سید می کر فا ۱۹ و مولات کی حقیقت ۱۲ و فائف و معولات کی حقیقت ۱۲ و فائف و معولات کی حقیقت ۱۲ و فائف و معولات کی حقیقت ۱۹ ۱۹ و مراب کی ایس متعمد ۱۹ الله کا مراب کی آئی کی جو تیال سید کی اواقعہ ۱۹ ۱۹ الله کا طاقوت اوٹ کی کو تیا کی اور آئی کے اس متعمد ۱۹ الله کا طاقوت اوٹ کی الله کی ایس متعمد ۱۹ الله کا طاقوت اوٹ کی کر وی کا حالے کر وی کا حالے کر وی کا اسل متعمد ۱۳ اصلاح کا اصل متعمد ۱۳ اصل متعمد ۱۳ اصلاح کا اصلاح کا اصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مغد | عنوان                              |
| ۱۸ حضرت علی رضی افتدال مطلوب ب المه الله عند اور غصر المه الله عند اور غصر المه الله عند اور غصر المه الله حضرت علی رضی افتد عند اور غصر المه ول کی ابهیت المه المه ول کی ابهیت المه المه ول کی المه المه واضع یا واضع کا دکھاوا المه واضع یا واضع کا دکھاوا المه المه المه المه المه المه المه المه المه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   |                                    |
| ۱۸ حفرت على رضى الله عند اور غصر ١٩ واعترال كي ضرورت ١٩ ول كي ابحيت ١٩ ول كي ابحيت ١٩ ول كي ابحيت ١٩ ول كي ابحيت ١٩ ول كي زاكر وسوفياء كرام ١٩ واضع يا واضع كا د كه اوا ١٩ واضع يا واضع كا د كه اوا ١٩ وو مرول كي توتيال سيد حي كرنا ١٩ وو مرول كي جوتيال سيد حي كرنا ١٩ وفرول كي جوتيال سيد حي كرنا ١٩ وفالف و معمولات كي حقيقت ١٩ وفالف و معمولات كي حقيقت ١٩ واضوف كيا ہے؟ ١٩ و كل القدوس كي وت كا واقعه ١٩ واسل متعمد ١٩ واسل كي آگر روش تيجيح ٢٩ ابحى كرياتي ہے ١٩ ابحى كرياتي ہے ١٩ ابحى كرياتي ہے ١٩ ابحى كرياتي ہے ١٩ وو دوات آپ كے حوالے كر دى ٢٩ ٢٠ اصلاح كا اصل متعمد ٢٩ واسل كا اصل متعمد ٢٥ اصلاح كا اصل متعمد ٢٥ واسل متعمد ٢٥ واسل متعمد ٢٥ واسل متعمد ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10  | ۱۲ غصد نہ آنا بیلری ہے             |
| ۱۹ ورای اجمیت ادر کی اجمیت ۱۹ والی اجمیت ادر کی اجمیت ۱۹ والی اجمیت ادر کی اجمیت ۱۹ والی اجمیت ادر کی اجمیت ادر کی اجمیت ۱۹ والی اجمیت کاد کی اوالی اجمیت کاد کی اوالی اجمیت کاد کی اوالی اجمیت کاد کی اوالی اجمیت کی از اکثری کا طریقت ۱۹ و و اکروں کی جوتیاں سید حمی کرنا ۱۹ و الی اجمیت کی حقیقت ۱۳۹ و الی الی اجمیت کی اجمیت کی اوالی اجمیت کاد اقد ۱۹۹ و الی الی اجمیت کی اوالی اجمیت کاد اقد ۱۹۹ اجمیت کاد اقد ۱۹۹ اجمیت کی اجمیت کو ای کاد اقد ۱۹۹ اجمیت کی اجمیت کو ای کاد اقد ۱۹۹ اجمیت کی از ای کاد اقد ۱۹۹ اجمیت کی ای کاد اقد ۱۹۹ اجمیت کی از ای کاد از ای کاد از ای کاد از ای کاد از کاد کردی ای کاد از ای کاد از کاد کردی ای کاد اسال مقد ۱۹۹ اصلاح کا اصل مقد ۱۹۹ اصلاح کا اصل مقد ۱۳۵ اصلاح کا اصلاح کا اصلاح کا اصل مقد ۱۳۵ اصلاح کا اصلاح کا اصل مقد ۱۳۵ اصلاح کا اصلاح کا اصل مقد اصل مقد ۱۳۵ اصلاح کا اصلاح کا اصلاح کا اصل مقد ۱۳۵ اصلاح کا اصلاح کا اصل مقد ۱۳۵ اصلاح کا اصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸۳  | ۷ غصہ میں بھی اعتدال مطلوب ہے      |
| ۱۸ ول ک داکرز صوفیاء کرام ۱۲ دل ک داکرز صوفیاء کرام ۱۲ در صوفیاء کرام ۱۲ در صوفیاء کرام ۱۲ در مرول کی جوتیال سیدهی کرنا ۱۲ نفسوف کیا ہے؟ ۱۲ نفسوف کیا ہے؟ ۱۲ دفائف و معمولات کی حقیقت ۱۲ دو مرول ک جوتیال سیم کردان کیا ۱۳ دو مرول ک جوتیال سیم کردان کیا اسلام کا طافوت ٹوٹ گیا ہے؟ ۱۳ دو دولت آپ کے حوالے کردی سیم ۱۳ دولت کا اصل مقصد ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٨٥  | ۱۸ حعشرت علی رمنی الله عند اور غصه |
| ۲۱ بر اندیکمی بیاریاں ہیں ۲۱ ول کے ڈاکٹرز صوفیاء کرام ۲۲ واضع یا تواضع کا دکھاوا ۲۳ واضع یا تواضع کا دکھاوا ۲۳ واضع یا تواضع کا دکھاوا ۲۳ نفسوف کیا ہے؟ ۲۵ دو مرول کی جوتیاں سید حمی کرنا ۲۹ نفسوف کیا ہے؟ ۲۹ نفسوف کیا ہے؟ ۲۹ وظائف و معمولات کی حقیقت ۲۹ کا دائقہ ۲۹ کا طاقوت ٹوٹ کیا ہے؟ ۲۹ اب دل کا طاقوت ٹوٹ کیا ہے؟ ۳۹ اسلاح کا اصل مقصد ۲۵ ۱۳۵ اصلاح کا اصل مقصد ۲۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PA  |                                    |
| ۲۲ ول کے ڈاکٹرز صوفیاء کرام ۸۸ ایس فیصل کی آزبائش کا طریقہ ۲۳ ایسے فیصل کی آزبائش کا طریقہ ۲۵ دو مرول کی جوتیال سید حمی کرنا ۹۰ نصوف کیا ہے؟ ۲۱ نصوف کیا ہے؟ ۲۸ مجلدات کا اصل متعمد ۲۸ . مجلدات کا اصل متعمد ۲۹ محمولات کی حقیقت ۲۹ محمام کی آگر روش کیج نے کا داقعہ ۲۳ ایس کر باتی ہے ۲۳ اب دل کا طافوت ٹوٹ کمیا ۲۳ وہ دولت آپ کے حوالے کر دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AY  |                                    |
| ۲۲ الله فض کی آزائش کا طریقہ ۲۹ الله فض کی آزائش کا طریقہ ۲۹ نصوف کیا ہے؟ ۲۹ نصوف کیا ہے؟ ۲۹ وفکف و معمولات کی حقیقت ۲۹ کبلدات کا اصل متعمد ۲۹ خبر القدوس کنگوی کے پوتے کا داقعہ ۲۹ دیم کی آگ روش کیجئے ۲۹ ایم کی آگ روش کیجئے ۲۹ اب دل کا طافوت ٹوٹ کیا ۲۹ اب دل کا طافوت ٹوٹ کیا ۲۹ املاح کا اصل متعمد ۲۹ وہ دولت آپ کے حوالے کر دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Λ4  |                                    |
| ۱۳ ایسی از ایسی کا طریقہ ۱۳ ساملاح کا طریقہ ۱۳ ساملاح کی جو تیاں سید می کرنا ۱۳ ساملاح کی اور آئی کا طریقہ ۱۳ ساملاح کا اصل متعمد ۱۳ ساملاح کا طافوت ٹوٹ کیا ہے۔ ۱۳ ساملاح کا طافوت ٹوٹ کیا ہے۔ ۱۳ ساملاح کا اصل متعمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A4  | ۲۲ دل کے ڈاکٹرز صوفیاء کرام        |
| ۱۹۰ دومرول کی جوتیال سیدهی کرنا ۹۰ نصوف کیا ہے؟ ۱۲۹ نضوف کیا ہے؟ ۱۲۹ دفائف و معمولات کی حقیقت ۲۸ براهانت کا اصل متعمد ۱۹۹ براهاندوس کنگوی کے پوتے کا داقعہ ۱۹۹ براهاندوس کنگوی کے پوتے کا داقعہ ۱۹۹ ایکی کسریاتی ہے ۱۹۹ اب دل کا طافوت ٹوٹ کیا ۱۹۹ اب دل کا طافوت ٹوٹ کیا ۱۹۹ ۱۹۹ براہ دو دولت آپ کے حوالے کر دی ۱۹۹ اصلاح کا اصل متعمد ۱۹۵ ۱۹۵ اصلاح کا اصل متعمد ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AA  | ٢٣ تواضع يا تواضع كا د كھلوا       |
| ۱۲۹ نفسوف کیا ہے؟ ۱۲۹ دفائف و معمولات کی حقیقت ۱۲۹ عبد القدوس کناوی کے پوتے کا داقعہ ۱۲۹ شخ عبد القدوس کناوی کے پوتے کا داقعہ ۱۲۹ حمام کی آگ روش کیج ۱۳۹ میام کی آگ روش کیج ۱۳۹ میام کی آگ روش کیج ۱۳۹ میام کی آگ کروش کیا ۱۳۳ میام کی کا طاقوت ٹوث کیا ۱۳۹ میام کی کروگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AA  | ۲۲ ایسے فخص کی آزمائش کا طریقہ     |
| ا المال حالات كالمسل مقد المال الم  | 49  | ۲۵ دو سرول کی جوتیاں سید حمی کرنا  |
| ۱۹ کیلوات کااصل متعد ۱۹ اقتد ۱۹ کاواقد ۱۹ کاو | 9.  | •                                  |
| ۱۹ شخ عبد القدوس محكوبي كے بوتے كا دائقه ۱۹ مهم كى آگروش كيج ۱۹ مهم كى آگروش كيج ۱۹ هما كي آگروش كيج ۱۹ هما كي كروش كيا ۱۹ هما كي كروش كيا ۱۹ هما كي كرون كي كا حوالے كروى ۱۹ هما كي مدورت آپ كے حوالے كروى ۱۹ هما كي مدورت آپ كے حوالے كروى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.  |                                    |
| ۱۳ حام کی آگ روش کیج<br>۱۳ سال ایکی کسریاتی ہے<br>۱۳ سال ایکی کسریاتی ہے<br>۱۳ سال کا طاقوت ٹوٹ کیا<br>۱۳ سال کی کم ورث کا ساتھ کی مورث کا ۱۳ سال کے حوالے کر دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91  | 4*.                                |
| ۱۳ ایکی کسریاتی ہے ۲۳ ایکی کسریاتی ہے ۲۳ اب دل کا طاغوت ٹوث کیا ۲۳ و زخیر مت چموڑ تا ۲۳ و و دولت آپ کے حوالے کر دی ۲۳ و و دولت آپ کے حوالے کر دی ۲۵ اصلاح کا اصل مقصد ۲۵ اصلاح کا اصل مقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41  | T T                                |
| ۱۹۳اب دل کا طائوت ثوث کمیا<br>۱۹۳ زنجر مت چموژهٔ<br>۱۹۳وه دولت آپ کے حوالے کر دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                    |
| ۱۹۳وه دولت آپ کے حوالے کر دی ۳۳وه دولت آپ کے حوالے کر دی ۳۵ اصلاح کااصل مقصد ۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45  |                                    |
| ۳۳وه دولت آپ کے حوالے کر دی<br>۳۵ اصلاح کا اصل مقعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94  | ۳۳اب دل کا طاخوت ٹوٹ کیا           |
| ۳۵ املاح کاامل متعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94  | ٣٣ زنجير مت چموژنا                 |
| 0.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91" | س وو دوات آپ کے حوالے کر دی        |
| ۳۲ اصلاح بالمن ضروري كيول؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40  | ٣٦ اصلاح بالحن ضروري كوك؟          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                    |

| صفحه | عنوان                                     |
|------|-------------------------------------------|
| 44   | ٣٤ لپنامعالج تلاش يحيح                    |
|      | (۲۰) دنیا سے دل نہ لگاؤ                   |
| 99   | ا دنیاکی راحت دین پر موقوف ہے             |
| 1    | ۲ "زهد" کی حقیقت                          |
| 144  | ۳ گنابول کی جز، ونیاکی حمیت               |
| 1-1  | ٣ ابو بكر كوانيا محيوب بياياً             |
| 1.1  | ۵ دل می مرف لیک کی محبت ساعتی ہے          |
| 1.1  | ۲ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلب محر نہیں ہوں  |
|      | H. 6:                                     |
| 1.1  | ۸ دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتیں             |
| 1.4  |                                           |
| 1-9  | ٩ . ونيا كي مثل "بيت الخلاء" ب            |
| 1.0  | ۱۰ و زیاوی زندگی و حوکے میں نہ والے       |
| 1-1  | ا المسيخ قريد الدين عطار رحيمة الله عليه  |
| 1•A  | ۱۲ . حضرت ابراہیم بن ادھم مرحمہ اللہ علیہ |
| 1.4  | ١٣ ابن ہے سیق حاصل کریں                   |
| 1-9  | ۱۴٪ به میرے والد ماجد اور ونیا کی محبت    |
| 1.9  | ١٥ وه باغ ميرے ول سے بحل كيا              |
| 11+  | ١٦ ونياذليل بوكر أتى ہے                   |
| 18   | ا يدوناش مائے کے ب                        |
| 111  | ۱۸ ، گرین سے مل کی آمہ                    |
|      | ا تم ير نقرو فاتح كالنيدشه نهي ب          |
| ny   | +0.22.23/21                               |
|      |                                           |

| · · .          | ((  Y ) <u></u>                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغم            | عثوان                                                                                                                                       |
| nt<br>nr<br>nr | ۲۰ محابہ کے زمانے میں تعک عیشی<br>۲۱ بید دنیا جمہیں ہلاک نہ کر دے<br>۲۲ جب تهارے نیچ قالین بچے ہوں مے<br>۲۳ جنت کے رو مال سے اس سے بھتر ہیں |
| 114            | ۲۴ پورٹی دنیاایک مجھر کے ہر کے براہر بھی شعب                                                                                                |
| 11.7<br>114    | ۲۵ ساری دنیاان کی غلام ہو گئی<br>۲۷ شام کے گورز حفزت عبیدہ بن جراح                                                                          |
| 114<br>HA      | ۲۷ شام کے گور ترکی رہائش گھ<br>۲۸ بازار سے گزرا ہوں، خریدار منس ہوں                                                                         |
| 119            | ٢٩اليك دن مرنا ب                                                                                                                            |
| IY-            | ۳۰ وتیا دھوکے کا سلان ہے<br>۲۱ . تر عد کیے حاصل ہوا؟                                                                                        |
| 11.            | ٢١) كيامال و دولت كانام دنيا ٢٠                                                                                                             |
| 144            | ا وغالمل و دولت كالم شين                                                                                                                    |
| 170            | ۲ ایک غلط فتمی                                                                                                                              |
| 178            |                                                                                                                                             |
| 110            | ۳ . دنیای نسیلت اور ا <b>جمان</b><br>میشند کرایسان و در دیم                                                                                 |
| 14<            | ۵ آفرت کے لئے ونیا چموڑنے کی منرورت<br>۲ موت ہے کسی کو بھی افکار قبیل                                                                       |
|                |                                                                                                                                             |

| صنحہ | عنوان                                  |
|------|----------------------------------------|
| 174  | ع ۔۔۔ اصل زعری آفرے کا زعری ہے         |
| 114  | ٨ ـــ المام كانتها                     |
| ITA  | ٩ _ وناكي فوبسورت مثل                  |
| 174  | ا_ ونیا آفرت کے لئے لیک بیڑی ہے        |
| Irq  | اا _ ونیا دین بن مِلْ ہے               |
| 119  | ١٢ _ قارون كو هيجت                     |
| 17.  | ١٢ _ كيامادا بل موقد كرديا جائد؟       |
| tri  | ۱۳_زمن می نساد کاسب                    |
| 1177 | 10 دولت سے راحت شیں خریدی جا سکتی      |
| irr  | ٢١ _ ونياكووين بنانے كا طريقه          |
| C    | (۲۲) جھوٹ اور اس کی مروجہ صور تیر      |
| 154  | ا منافق كي تمن طامتي                   |
| 154  | ٣_ المام لك وسط ذهب ٢                  |
| 154  | ٣ ذلا بالحيت اور جموث                  |
| 16.  | ٣ حين جموث نهيں بول سکا تھا۔           |
| 16.  | ٥ جمونا ميذيكل مرتبطيت                 |
| 16.  | ٧ كيا دين صرف تمازروزے كا يام ب؟       |
| 161  | ٤ جموني سقارش                          |
| 1ft  | ٨ بجن كے ساتھ جموث نه بولو             |
| 11"  | ۹ زاق مین مجموث نه بولو                |
| ١٢٠٦ | ١٠ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كانداق |

| ص فحد | عتوان                                          |
|-------|------------------------------------------------|
| 166   | الم يذلق كالكافر كها الداته                    |
| 156   | ١٦ جمونا كركم مرتفكيت                          |
| 180   | ١٣ كيريش معلوم كرنے كے دو طريقے                |
| 164   | ١١٠ المرشقكيث رينا" مواي ٢                     |
| 164   | 10 جمونی گوای شرک کے برابر ہے                  |
| 10%   | ١١ مرتيفكيث جاري كرف والا كناه كار موكا        |
| 14.5  | المان من عرالت من مجموث                        |
| 164   | ۱۸ درسه کی تفدیق گوای ہے                       |
| IMA   | السيس كتاب ير تقريط لكمنا كواني ب              |
| 11.4  | ۲۰ جموٹ سے بیجئے<br>۲۱ جموٹ کے اجازت کے مواقع  |
| 16.4  |                                                |
| 10-   | ۲۲ معنرت مدیق اکبر کا جموث سے اجتناب           |
| 101   | ٢٣ حفرت كنگورئ" كالجموث سے پر بیز              |
| IDT   | ٣٣ حفرت نانو نوی" كا جموث سے پر بیز            |
| 108   | ٢٥ بي ل ك ولول من جموث كى تفرت بدا كرو-        |
| 101   | ٣١ جموت عمل سے بھی ہو آ ہے                     |
| 100   | ٢٧ ان نام ك ماته "سد" لكمنا                    |
| אפו   | ٢٨ اين تام ك ساتھ " بروفيسر" يا "مولانا" لكمنا |
|       | (۲۳) وعده خلافی                                |
| 17.   | ا حتى الامكان وعده كو فيهما يا جائے            |
| 140   | ٢٢                                             |
|       | · ·                                            |

.

|         | . —                                         |
|---------|---------------------------------------------|
| سنح     | عنوان                                       |
| 191     | ٢ دعرت مذاف كاابرجمل سے وعده                |
| 141     | ٣ حق و باطن كايهلا معركه " غروه بدر "       |
| 141     | ٥ اگردان ير كموار ركه كر ليا جائے والا وعده |
| 144     | ١٧ تم وعده كر ك زبان دے كر آئے ہو           |
| 146     | ے جماد کامتعمد، حق کی سربلندی               |
| יון פי  | ٨ ي ي وعده كاليفاء                          |
| 146     | ۹ حضرت معاوب رصنی الله عند                  |
| 146     | ١٠ في حاصل كرنے كے لئے جنگي تدبير           |
| 170     | اا بے معلدے کی خلاف ورزی ہے                 |
| 144     | ١٢ سارا منتوحه علاقه وايس كر ديا            |
| 174     | ۱۳ حضرت فاروق اعظم أور معلبه                |
| AMI     | ١٢ وعدد خلافي كي مروج صورتي                 |
| mA      | ١٥ . ينكلي قانون كى بابندى كرنا واجب ب      |
| 14 4    | ١١ معزت موى عليه السلام اور فرعون كا قانون  |
| 14.     | ے ا " وربا " لیما ایک عملی وعدہ ہے          |
|         | ۱۸ ر فیک کے قانون کی خلاف ور زی گناہ ہے     |
| 14.     | 19 وناد آخرت کے زمد وار آب بوعظ             |
| 141     | ۲۰ ہے اللہ تعالیٰ کا دین ہے                 |
|         | ۲۱ فلاصه                                    |
| 161     |                                             |
| صور تیں | (۲۴) خیانت اور اس کی مروجه                  |
| 144     | االلت كي تأكيد                              |

| مغج   | عتوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144   | ۳ امانت کا تصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144   | ٣ المانت كے معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144   | سم أ الست مين اقرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IZA   | ۵ یے زندگی المنت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 149   | ۲ برجهم ایک النت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 149   | ے آگھ ایک نعت اور المات ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| jA.   | ٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IAI   | ٩ "كان " ليك المات ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . IAL | ١٠ "زبان " ليك المات ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IAL   | ا خود کشی کیوں حرام ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LAY   | ۱۲ گناه کرنا خیات ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IAT   | ۱۳ "عاریت "کی چزالت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | ۱۳ به برتن امانت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 144   | 10 م كتب المات ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IAS   | ۱۲ ملازمت کے اوقات امانت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IAF   | 21 دار العلوم ديو بندك اساتمه كامعمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 140   | ۱۸ حعرت شخ الهند کی تعخواه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 140   | المرا المسلم المستمرات من المستمرات المستمرات من المستمرات من المستمرات الم |
| 114   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1/4   | ۲۰ ہر مخص اپنے فرائض کی حمرانی کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100   | rı به مجمی تاب تول میں کی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IAA   | ۲۲ منصب أور عمده ذمه واري كاليمندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 104   | ٢٣ كياا يسے فخص كو خليفه بنا دوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19.   | ۲۳ د حضرت عمره اور احساس ذمه داري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| صغہ        | عثوان                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 191        | ٢٥ پاکتان كامند نمرليك "خانت" ي                                      |
| 191        | ٢٦ وفتر كا سلان المنت ب                                              |
| 141        | ۲۷ سر کاری اشیاء لات ہے                                              |
| 191        | ۲۸ حضرت مباس رمنی الله عنه کا پرنگ                                   |
| 191        | ۲۹ مجلس کی گفتگو امانت ہے                                            |
| 190        | ۳۰راز کی باتس امانت میں                                              |
| 194        | ۳۱ ثبلی فون پر دو سرول کی محفظو سنتا                                 |
| 194        | ۳۲ خلام                                                              |
|            | (۲۵) معاثرے کی اصلاح کیے ہو؟                                         |
| 19.4       | ا معاشرے کی اصلاح کیے ہو؟                                            |
| 4          | ۲ مجیب و غریب آیت                                                    |
| 4.0        | ۳ املاح معاشرہ کی کوششیں بے اثر کیوں میں؟<br>میں مداری تشنہ          |
| 44         | ۳ بیلری کی تشخیص                                                     |
| 44         | ۵ا ب صل سے عافل اور دو سرول کی قر                                    |
| 1.1        | الا سب سے زیادہ برباد مخض                                            |
| 7.4        | ے. بیلر شخص کو دو سرے کی بیلری کی فکر کمال؟<br>م لکا ایس میں میں تاہ |
| 1-4        | ۸ کیکن اس کے پیٹ میں تو در دشمیں<br>همار مرکز درو                    |
| 1.14       | ۹ بیلری کا علاج<br>۱۰ خود احتسانی کی مجلس                            |
| 4.6        |                                                                      |
| <b>7.0</b> | ۱۱انسان کاسب سے پہلا کام<br>۱۲معاشرہ کیا ہے ؟                        |
|            | :                                                                    |

K

| صنحه | عنوان                                           |
|------|-------------------------------------------------|
| 4.0  | سعد الاحتال صن عشرية الأعتبر معدل فحا           |
| ra   | ۱۳ حضرات محابه رمنی الله تعالی عنهم کا لمرز عمل |
| 1.4  | ۱۳ حضرت حذیف بن ممان کی خصوصیت                  |
| 1.4  | ١٥ خليفه ثاني كواپ نفاق كاشبه                   |
| r.A  | ١١ ول سے جو بات تکلق ہے اثر رکھتی ہے            |
| r.A  | المراطل المراطل                                 |
| Y-A  | ۱۸ حضور اقدس مسلی الله علیه وسم کی فماز         |
| r.9  | ۱۹ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كاروزه          |
|      | ۲۰ "صوم وصال" کی ممانعت                         |
| 4.9  | ۳۱ حضور التدس صلى الله عليه وسلم اور زكوة       |
| 7.9  | ۲۲ الله کے محبوب نے خندق بھی تحودی              |
| 719  | ۳۳ پیپٹ پر پیخر باند حنا                        |
| 411  | ۲۲ آجدار دیے کے پیٹ پر دو پھر تھے               |
| FII  | ۲۵ حضرت فالمرر منى الله عنه كاشتقت الحلا        |
| yti  | ۳۱ ۲۰ / شعبان کو نظی روزه رکمنا                 |
| 717  | - · ·                                           |
| rim  | ۲۷ حفزت تمانوی رحسة الله علیه کی احتیاط         |
| TIP  | ۲۸ معاشرے کی اصلاح کاراستہ                      |
| 110  | ۲۹ آیت سے غلط قنمی<br>سر موجہ پر جو             |
| 414  | ۳۰ آیت کی سمج تشریح و تغییر                     |
| 414  | ۳۱ لولاد کی اصلاح کب تک                         |
| ¥14  | ۳۲ تم ایخ آپ کو مت مجولو                        |
| YIA  | ۳۳ مقررین اور واعظین کے لئے خطر ناک بات         |
| 414  | ٣٣ ٢ ن جان جان ۽                                |
|      |                                                 |

#### (٢٦) بروں كى اطاعت اور ادب كے تقاضے

| صغح    | عنوان                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777    | ا بردول کی اطاعت اور ارب کے نقامے                                                                                            |
| ***    | ۲ لوگوں کے درمیان صلح کرانا                                                                                                  |
| 774    | ٣ لام كومتنبه كريه كالمريقه                                                                                                  |
| 414    | م ابو قاف کے بیٹے کی یہ عبل نس متمی                                                                                          |
| 444    | ۵ حضرت مدیق <sup>۱۱</sup> اکبر کامقام<br>خصرت مدیق ۱ کبر کامقام                                                              |
| 774    | ا للمرفق للادب<br>المسال على الماري                                                                                          |
| YYA    | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                      |
| YYA    | السيدوين كاخلاصه "التاع" ب                                                                                                   |
| YYA    | ا حضرت والد صاحب کی مجلس میں میری حاضری<br>معرب متنز میرون محال میں میں میں منتقب سے میں |
| 444    | ۱۱ . حضرت تعانوی کی مجلس میں حضرت مفتی صاحب کی حاضری<br>۱۱ حضرت تعانوی کی مجلس میں حضرت مفتی صاحب کی حاضری                   |
| 144    | ا عالمگیرادر دارا شکو کے درمیان تخت نشینی کا فیصلہ<br>حیار جمہ نبدی آیا ہے                                                   |
| 11.    | ۱۱                                                                                                                           |
| rm     | ۱۲ بزرگوں کے جوتے اٹھانا<br>۱۲ محایہ کرام کے دو واقعات                                                                       |
| 771    | ۱۱ علیہ طرام سے داروانگ<br>۱۵ غدا کی قشم! شیں مثالان گا                                                                      |
| 24.1   | ا مغلوب الحال مشتیٰ ہے۔<br>۱۱ مغلوب الحال مشتیٰ ہے                                                                           |
| 444    | ۱ میں جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔<br>۱۷ میل جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے                                             |
| المالا | ١٨ غلاصه                                                                                                                     |
| ירר    |                                                                                                                              |
|        | (۲۷) تجارت، دین بھی، دنیا بھی                                                                                                |
| rr4    | تجارت جن جمی، جنم مجمی                                                                                                       |

TOT

ے مخلی زندگی کا آغاز



خطك: حضرت مولانا مفتى محر تقى عثانى مد ظلم العانى منط و ترتيب: محمد عبدالله ميمن منط و ترتيب: ٥٥ جولائى ١٩٩٢ء ١١ بنج ون مقام: سينار بال، جامعه كراچى، مكلتن اتبل مقام:

بینک "معیشت" اسلامی تعلیمات کا ایک بست اہم شعبہ ہے اور اسلام کی معاثی تعلیمات کا وسعت کا اندازہ آپ اس بات ہے کر سکتے ہیں کہ اگر اسلامی فقہ کی کمی بھی کماب کو چار حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کے دو حصے معیشت ہے متعلق ہو تکے، لیکن یہ بات ہروقت ذہمی نشین رہنی چاہئے کہ دو سرے معاشی نظاموں کی طرح اسلام میں "معیشت" انسان کی زندگ کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ور حقیقت اسلامی کی نظر میں بنیادی مسئلہ ہے ہے کہ یہ دنیا جس کے اندر انسان آیا ہے ہی اس کی آخری منزل نہیں ہے بلکہ آخری منزل تک پہنچانے کے لئے ایک سٹر می ہے اور ایک عبوری دور ہے اب عبوری دور پر سلمی توانائیاں اور سلمی طاقت تحریح کر نااسلامی کے بنیادی مزاج سے میل کھانے والی نہیں۔

بم الله الرحن الرحيم

اسملام ادر جدیداقتصادی مسائل

الحمد لله مرب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محسمد النبى الامين وعلى آلبه واصحابه اجمعين وعلى كل من تبعهد باحسان اللي يوم الدين - إما بعد إ

#### آج كاموضوع

جناب صدر، ومعزز خواتین و معززت! السلام علیم ورحمة الله ویر کان، آج کی اس نشست کاموضوع اسلام اور جدید اقتصادی مسائل "مقرر کیا گیا ہے اور اس پر گفتگو کے لئے بحد تا کارہ سے فرائش کی گئی ہے کہ میں اس موضوع کے بنیادی ضد خال آپ معزات کی خدمت میں چیش کروں۔

یہ موضوع در حقیقت بردا طویل الزیل اور تفسیل طلب موضوع ہے جس کے اللہ اللہ علی " کالفظ بھی ناکانی معلوم اللہ ایک کھنے کی وسعت نمایت ناکانی ہے بلکہ مجمعے یہاں " ناکانی " کالفظ بھی ناکانی معلوم

ہورہا ہے اس لئے تہدید سے قطع نظر کر کے براو راست اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں باکہ اس مختر وقت میں اپنی بسلا کے مطابق اس موضوع کے چند ضد فل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دول۔ ورف واقعہ یہ ہے کہ یہ موضوع نہ مرف یہ کہ ایک کھنے کا موضوع نہیں ہے بلکہ ایک نشست کا موضوع بھی نہیں ہے، اس پر بوی طویل کتابیں لکھی گئی ہیں، اور لکھی جاری ہیں۔ اور ایک مختری نشست میں اس کاحق ادا نہیں کیا جاسکیا۔

جدید اتفادی منال استے زیادہ اور استے متوع میں کہ آگر ان میں ہے ایک کا انتخاب کر کے اس پر بات کی جائے، اور دومرے مسائل کو چموڑ دیا جائے تو یہ بھی لیک مشکل آ ذائش ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ بچائے اس کے کہ جزوی اتفادی مسائل پر مشکل آ ذائش ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ بچائے اس کے کہ جزوی اتفادی اور اصول خاکہ آپ مشکوک جائے کہ اسلامی معیشت کے بنیاوی مشارت کی خدمت میں چیش کرنا چاہتا ہوں، آگد کم انز کم اسلامی معیشت کے بنیاوی تصورات ذبین نشین ہو جائیں۔ کیونکہ جسے جزوی اتفادی مسائل ہیں جن کی طرف مجھ سے پہلے ڈاکٹر اخر سعید صاحب نے اشارہ فرمایا ہے۔ وہ سائدے کے سالاے اتفادی مسائل در حقیقت بنیادی تصورات پر جنی ہو تھے اور ان کاجو حل بھی تلاش کیا جائے گا۔ مسائل در حقیقت بنیادی تصورات کے وصافح میں تلاش کیا جائے۔

الذاسب سے پہلی اور بنیادی ضرورت سے ہے کہ جارے اور آپ کے ذہن میں اسلای معیشت کی جزی کا بام ہے؟
اسلای معیشت کا تصور واشح ہو اور سے بات معلوم ہو کہ اسلامی معیشت کی جزی کا بام ہے؟
اس کی کیا بنیادی خصوصیات میں؟ وہ کی طرح دو سری معیشتوں سے متاز ہے؟ جب حک بے بات واضح نہ ہو، اس وقت تک اقتصادی مسائل پر گفتگو یا بحث یاان کا کوئی حل منطق طور پر درست نہیں ہوگاس لئے میں اس وقت مختصر اسلامی معیشت کے بنیادی تصورات اور آئ کی دنیامی جاری معیشت کے فقام کے ساتھ اس کا تقال او موازنہ آپ مضرات کی خدمت میں جیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ تعالی سے دعا گوہوں کہ اللہ تعالی عیری مدد فرائی اور اس مختصروت میں اس اہم موضوع کو مجمع طور پر بیان کر نے کی توفق عطافرائے آئیں۔

#### اسلام ایک نظام زندگی ہے

سب سے پہلی بات جواسلامی معیشت کے حوالے سے یاد رکھنی ضروری ہے وہ يه ب كراسلام در حقيقت ال شعير معنول من ليك "معاثى نظام" سيس جن معنول من آج كل "معافى نظام" كالفظ استعال موآب اورجواس كے معنى مجم جاتے ہيں، بكد اسلام ليك نظام زندگى ہے جس كاليك اہم شعبه معيشت اور اقتصاد بهى ہے۔ ليكن پورے اسلام کولک معاثی نظام کی حیثیت میں متعارف کرانا یا اسلام کو ایک معاثی نظام مجمنادرست نمیں میے کیٹل ازم ب اسوشلزم بالذاجب ہم اسلام کی معیشت کانام ليتے ہيں، يااسلاى معيشت كے تصورات اور اس كى بنيادول كى بلت كرتے ہيں، توجميں ب توقع نہیں رکھنی جاہے کہ قرآن کریم میں اور سنت رسول اللہ میں معیشت کے اس طرح کے نظریات ہو تکے ، جو آ دم سمتھ اور مارشل اور ووسرے ماہرین معاشیات کی کتابوں مِن موجود بین کیونکه اسلام اپنی ذات اور اصل مین معاثی نظام نمین، بلکه وه ایک نظام زندگی ہے جس کا ایک چموٹا ساشعبہ معیشت مجی ہے اس پر اسلام فے اہمیت ضرور دی ے لیکن اس کو مقعد زندگی قرار نہیں دیا۔ اس لئے جب میں آگے آپ معزات کی خدمت میں معیشت کی بات کرول گا، توب بات ذہن نشین رہنی جائے کہ قرآن اور سنت میں اگر کوئی شخص اس طرح کے معاثی نظریات، ان اصطلاحوں اور ان تصورات کے تحت خاش کریگا۔ جن تصورات اور اصطلاحات کے ساتھ معیشت کی عام کتابوں میں لحتے ہیں تواس طرح کے تصورات ان میں نہیں ملیں سے البت اسلام کے اندر وہ بنیادی تصورات انسان کو ملیں مے جن پر بنیاد رکھ کر ایک معیشت کی تقمیر کی جاسکتی ہے اس لئے میں اپن ذاتی گفتگو اور تحریروں میں بھی "اسلام کا معاثی نظام" کے بجائے "اسدم کی معاشی تعلیمات" كالفظ استعال كرنازياده پندكر آبون - اسلام كان معاشي تعليمار- أ روشی میں معیشت کی کیا شکل اجرتی ہے؟ اور کیاؤهانچہ مانے آیا ہے؟ یہ سال لیک معیشت کے طالب علم کے لئے بوی ایمیت رکھتا ہے۔

"معیشت" زندگی کا بنیادی مسئله نمیس

دوسری بات سے کے معیشت بے شک اسلای تعلیمات کا ایک بست اہم شبہ

ے۔ اور معاشی تعلیمات کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اگر اسلامی فقہ کی کہی کتاب کو چلہ حصول میں تقسیم کیا جائے تو اس کے دو صے معیشت سے معلی ہونے آپ سے فقہ کی مشہور کتاب " ہوایہ " کا نام ضرور سنا ہوگا، اس کی چلہ جلدیں ہیں جس میں سے آخری دو جلدیں تمام تر معیشت کی تعلیمات پر مشمل ہیں۔ اس سے آپ اسلامی معاشی تعلیمات کی وسعت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سے بات ہر وقت ذہن نشین رہنی چاہئے کہ دو مرے معاشی نظاموں کی طرح اسلام میں معیشت کو وقت ذہن نشین رہنی چاہئے کہ دو مرے معاشی نظاموں کی طرح اسلام میں معیشت کو انسان کی زندگی کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے، جتنی سکولر معیشتیں ہیں، ان میں معیشت کو انسان کی زندگی کا مسب سے برا بنیادی مسئلہ قرار دیا گیا ہے، اور اس بنیاد پر تمام نظام کی تقییر کی گئی ہے لیکن وہ انسان کی زندگی کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔

#### اصل منزل آخرت ہے

اسلام کی نظر میں بنیادی مسئلہ در حقیقت سے کہ بید دنیا جس کے اندر انسان آیا ہے۔ یہ اس کی آخری منزل اور آخری سطمع نظر منیں ہے۔ بلکہ یہ آخری منزل تک پہنچانے کے لئے ایک مرحلہ ہے اور ایک عبوری دور ہے اس عبوری دور کو بھی یقینا آجھی حالت میں گزارتا چاہئے لیکن یہ سمحستا کہ میری سلری کوششوں ، سلری توانائیوں اور ساری جدوجہد کا محور یہ دنیادی زندگی معیشت ہو جائے ، یہ بلت اسلام کے بنیادی مزاج سے میں کھانے والی منیں۔

اسلام نے ایک طرف دنیا کواس درجہ اہمیت دی کہ دنیاوی منافع کو قرآن کریم میں " خیر" اور اللہ کا " نفل" کما میا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا:

طلب كسب الحدلال فريضة بعد الغريضة

(كنزل العسال مدعث فمبر اعدم)

یعن معیشت کو طال طریقے سے حاصل کرنا یہ انسان کے فرائض کے بعد دومرے درجہ کااہم فریضہ ہے۔ لیکن ماتھ ساتھ یہ بھی کما گیا کہ اپنی تمام جدوجمد کا محور اس دنیا کونہ بنانا، کیونکہ اس دنیا کے بعد آیک دوسری ابدی زندگی آخرت کی شکل میں آنے والی ہے۔ اس کی بہود در حقیقت انسان کاسب سے بنیادی مسلہ ہے۔

دنياكي بهترين مثال

موانا روی رحمة الله عليد في اسلام كاس نقط نظر كوايك خوبصورت مثال کے ذریعہ واضح فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ: آب اعدر زیر سمشی پیشتی است.

آب در ممثتی بلاک ممثتی است

(مقراح العلوم شرح مشوى مولاناروم جلد ٢ ص ٣٥)

دنیاکی مثال پانی جیسی ہے اور انسان کی مثال تحقی جیسی ہے جس طرح تحقی بغیر یانی کے نمیں چل سکتی۔ اس طرز انسان دنیااور اس کے ساز و سلمان کے بغیر زندہ نمیں رہ سکا۔ لیکن سے بانی مشتی کے لئے اس وقت مک فائدہ مند ہے جب تک وہ ممثتی کے چاروں طرف اور ارد مرومو، لیکن اگرید یانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تواس وقت وہ یانی کشتی کو سارا دینے کے بجائے اسے ڈبو دیگا، اس طرح دنیا کے یہ سارے ساز و سامان انسان کے لئے بوے فائدہ مند ہیں اور اس کے بغیرانسان کی زندگی ضیں گزر سکتی، لیکن سے اس وقت تک فائرہ مند ہیں جب تک میہ ول کی کشتی کے چاروں طرف اور ارو گر ورہیں، لیکن اگر بیه ساز و سلمان انسان کی ول کی تحشی میں سوار ہو جائیں تو وہ مجرانسان کو ڈبو و میں کے اور ہلاک کر دیں گے۔

اسلام کامعیشت کے بارے میں می نقطہ نظرے لیکن اس کاب مطلب نہیں ہے كم معيشت نفنول چز باس لئے كداسلام ربانيت كى تعليم نبيں ربا، بلكه معيشت بدى کار آمد چیز ہے۔ بشرطیکہ اس کو اس کی صدود میں استعمال میں کیا جائے۔ اور اس کو اپنا بنیادی سطمع نظراور آخری مقصد زندگی قرار د ویا جائے۔

ان دو بنیادی مکتول کی تشریح کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ جانا ہوگا کہ سمی معیشت کے بنیاد سائل کیا ہوتے ہیں؟ اور ان بنیادی معاشی سائل کو موجودہ معاشی نظامول لعنی سرملید واراند نظام اور اشتراکیت نے کس طرح حل کیا ہے؟ اور پھر تسرے نبرر ید کداسلام نے ان کو کس طرح حل کیا ہے؟ در معیشت " کا مفہوم

جال تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ کسی معیشت کے بنیادی مسائل کیا ہوتے ہیں؟ معاشیات کالیک مبتدی طالب علم بھی ہے بات جانا ہے کہ محی معیشت کے بنیادی سأل جارين ان جار مسأل كو بحف بي بيلي به بات ذين تشين كر يجي كه بم جس چيزكو اکناکس (Economics) کتے ہیں اور عربی میں جس کا ترجمہ" اقتصاد" ہے کیا جاتا ے، اگر ڈ کشنری میں اس کے انوی معنی دکھنے جائیں تو "آکناکس" کے معلی یہ ملیں مے کہ انسان اپن ضرورت کو کفایت کے ساتھ بورا کر لے، "اکناکس" کے اندر بھی كفايت كالصرر موجود ب، اور عرفي عن اس كاجو ترجم "اقتصاد" سے كيا جاتا ہا اس مي بھي كفايت كاتصور موجود بلذا "أكناكس" كاسپ سے بوامسكديد ب كدانسان کی ضرور بات، بلک خواہشات غیر منای ہیں۔ اور ان ضرور بات اور خواہشات کو بور اکرنے ك وسأل كم اور محدود مين أكر وسأل بهي است بى موت جنتى ضرويات اور خوابشات ہیں، تو پھر کسی علم معاشیات کی ضرورت نہ ہوتی، علم معاشیات کی ضرورت اس لئے ہیں آئی کدانسان کی ضرور یات اور خوابشات زیادہ ہیں، اور اس کے مقالے میں وسائل کم ہیں تواب اس بات کی ضرورت بیش آئی که مس طرح ان دونوں کے در میان مطابقت پیدا کی جائے؟ جس کے ذریعہ کفایت کے ساتھ اٹی ضرویات اور خواہشات بوری ہو عیس۔ اور می ورحقیقت علم معاشیات کا موضوع ب اور اس نقط نظرے می معیشت کو جن سأل كا مامناكرا يزاب- وه جد بنيادي مسأل يس-

#### "رترجيحات كالتعين

#### (Determination of Priorities)

پہلامسلا، جس کو معیشت کی اصطلاح میں "ترجیحات کا تعین" کما جاتا ہے، بعن آیک انسان کے پاس و سائل تو تعور سے ہیں، اور ضرور بات اور خواہشات بست ذیادہ ہیں، اب کون سی خواہش کو مقدم کرے، اور کون سی خواہش کو مؤثر کرے۔ یہ

معاشیات کاسب سے پہلامسکد ہے مثلاً میرے پاس پیاں روپے ہیں، اب ان پیاں روپے ہیں، اب ان پیاں روپے سے میں خوراک کے لئے بازار سے آٹا بھی خرید سکتا ہوں، اور اس بیاں روپے سے کپڑا بھی خرید سکتا ہوں ۔ اور اس بیاں روپے سے کوئی فلم بھی دیکھ سکتا ہوں، اب یہ چار پانچ ضرور تیں میرے سامنے ہیں۔ اب موال یہ ہے کہ ان چار پانچ افتیارات میں سے کس کو شرور تیں میرے سامنے ہیں۔ اب موال یہ ہے کہ ان چار پانچ افتیارات میں سے کس کو ترجیح دوں؟ اس مسکلہ کانام "ترجیحات کا تعدد "

یہ مسئلہ جس طرح ایک انسان کو چیش آتا ہے، اس طرح پورے ملک، پوری
ریاست اور پوری معیشت کو بھی چیش آتا ہے، مثلاً پاکستان کے پکو قدرتی وسائل ہیں۔
پکو انسانی وسائل ہیں، پکو معدنی وسائل ہیں۔ پکو نقدی و سائل ہیں، یہ سلاے وسائل
مدود ہیں، اور ہماری ضرور یات اور خواہشات الاشائی ہیں، اب جو وسائل ہمارے پاس
موجود ہیں، ان کے ذریعہ ہم کھیت میں گذم ہمی اگا سکتے ہیں، چاول ہمی اگا سکتے ہیں۔ اور
تمباکو بھی اگا سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سلاے وسائل میاشی پر خرچ کر دیں۔
یہ مختلف اختیارات (Options) ہمارے سامنے موجود ہیں تو کسی معیشت کا سب سے
پہلا سکلہ یہ ہوتا ہے کہ ترجیحات کا تعین کس طرح کریں؟ اور کس کام کو فوقت وی

#### ۲- "وسأل کی شخصیص"

دو سرا سند، جے معاشیات کی اصطلاح جی "وسائل کی تخصیص"
(Allocation of Resources) کہا جاتا ہے، لینی جو وسائل ہارے پاس موجود ہیں، ان کو کس کام جس کس مقدار جس لگایا جائے؟ مثلاً ہمارے پاس زمینی بھی ہیں، اور ہمارے پاس المفاق وسائل بھی ہیں، اب سوال یہ ہیں، اور ہمارے پاس المفاق وسائل بھی ہیں، اب سوال یہ ہے کہ کتنی زمین پر گاندم اگائی ؟ اور کتنی زمین پر روئی اگائی ؟ کتنی زمین پر چاول اگائیں، اس کو معیشت کی اصطلاح می "وسائل کی تخصیص" کما جاتا ہے، کہ کو نے وسلے کو کس کام کے لئے اور کس مقدار میں تخصیص کیا جائے؟

#### ٣- آمنی کی تقسیم

تیرا مئلہ ہے کہ جب پیادار (Production) شروع ہو تو اس پیادار کو کسی میں معاشرے اور موسائی میں تقلیم کیا جائے؟ اس کو معیشت کی اصطلاح میں "تقلیم آمانی" (Distribution of Income) کما جاتا ہے۔

#### ۳۔ ترتی

چوتھا مسلہ جس کو معاشیات کی اصطلاح "ترتی" (Development) کما جاتا ہے۔ وہ سے کہ ہملی جو معاشی سرگر میل ہیں، ان کو کس طرح ترتی دی جائے؟ باکہ جو پیداولر حاصل ہو رہ ہے۔ وہ معیار کے اعتبار سے اور زیادہ آٹھی ہو جائے، اور مقدار کے کحاظ سے زیادہ ہو جائے؟ اور اس میں ترتی ہو، اور نئی مصنوعات وجود میں آئیں، باکہ مزید اسباب معیشت لوگوں کے مائے آئیں۔

میہ چاراسباب معیشت ہوتے ہیں۔ جن کا ہر معیشت کو مہان کرنا پرتا ہے۔ ان چار مسائل کے تعین کے بعد ایک نظراس پر ڈالنی ہوگی کہ موجودہ رائج الوقت معیشت کے نظاموں نے ان چار مسائل کو کس طرح حل کیا ہے؟ چربیہ بات سجے میں آئیگی کہ اسلام ان مسائل کو کس طرح حل کیا ہے؟ پھر یہ بات سجے میں آئیگی کہ اسلام ان مسائل کو کس طرح حل کرتا ہے کونکہ عربی کا یہ مصرعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ب

وبضد هاتتبين الأشياء

جب تک کی چیزی مقد سامنے نہ آئے، اس وقت تک کمی چیزی حقیق محان سامنے نہیں آتے، اگر رات کا اند حیرانہ ہوتو ون کی روشنی کی قدر نہ ہوتی، اگر جس اور گرمی نہ ہوتو بدش کار حمت ہونا معلوم نہ ہوتا۔ اس لئے مختفراً پہلے یہ جائزہ لینا ہوگا کہ رائج الوقت معاشی نظاموں نے ان چار مسائل کو کس طرح حل کیا ہے؟

سرماییه دارانه نظام میں ان کا حل

سب سے پیلے سرای وارائ نظام (Capitalism)کو لیا جاتا ہے، سرملی

دارانہ نظام نے ان چار مسائل کو مل کرنے کے لئے جو فلفہ پیش کیا، وہ یہ کہ ان چار مسائل کو مل کرنے کا مرف آیک ہی راستہ ہے، آیک ہی جادو کی چمزی ہے، وہ یہ ہے کہ برانسان کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لئے آزاد چموڑ دو، اور پھر جب برقعض لپنا منافع کمانے کی فکر کریگا۔ اور آزاد جدوجہ کریگا تو اس وقت یہ چاروں مسائل خود بخود خود خود خود کریگا تو اس سوال یہ ہے کہ یہ چار مسائل خود بخود منزد کی طرح مل ہوں گے ؟

اس کا جواب میہ ہے کہ در حقیقت اس کائنٹ میں قدرتی قوانین کار فرما ہیں۔ جن کورسد اور طلب (Supply and Demand) کے توانین کما جاتا ہے۔ معاشیات کے طالب علم کے علاوہ ہرعام آوی مجی ان توانین کے بارے اتنا جاتا ہے کہ جس چزی طلب اس کی رسد کے مقالعے میں زیادہ ہوتی ہے تواس کی قیت بڑھ ماتی ہے، اور آگر طلب رسد کے مقابلے میں تم ہو جائے تواس کی قیت گھٹ جاتی ہے، مثلاً فرض يجيح كم بازار من آم موجود مين، اور آم ك فريدار اور شوقين زياده مين- اس ك مقالمے میں اس کی سلائی کم ہے اس کا نتجہ یہ ہوگا کہ بازار میں آم کی قیمت بوج جائیگی، ليكن أكروه آم ايسے علاقے من بينيا ديت جأئيں جمال لوگ آم كھلا پند شيس كرتے، اور ان کے اندر آم کھانے کی طلب اور رخبت سی ہے تواس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آم کی قیت گف جائے۔ خلامہ بیے کہ طلب کے برصے سے قیت برحتی ہے ، اور طلب ك محضة على تيت ملتى عبى بدايك عام اصول اور قانون ب، جيم برانسان جانا ب مراليد داراند (Capitalism) نظريه كمتاب كديمي تانون جو در حقيقت اس بات کا تعین کر آ ہے کہ کیا چزیدا کی جائے اور کس مقدار میں بیدا جائے ، اور کس طرح وسائل کی مخصیص کی جائے، ان سب چزوں کا تعین در حقیقت طلب و رسد کے قانون ے ہوتا ہے، اس لئے کہ جب ہم نے ہر مخص کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لئے آزاد چور دیا، تواب ہر فخص اپنے منافع کے خاطر دہی چزید اکرنے کی کوشش کر یا جس کی مارکیت میں طلب زیادہ ہے۔

میں آج آگر ایک کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، تو پہلے میں یہ معلوم کروں گا کہ بازلر میں کس چزکی طلب زیادہ ہے، ماکہ جبوہ چیز میں مار کیے میں لاؤں تواس کو زیادہ

قیت میں فروفت کر کے اینا منافع کماسکوں، لنذا لوگ جبائے منافع کے محرک کے تحت کام کریکے تو وی چز بازار میں لا سين جس كى طلب زياده موكى ، اورجب بازار جس اس چيزى طلب كم مو جائيكى تولوگ اس پدادار کو بازار می مزید لانے سے اس لئے رک جائیں مے کہ مزید لانے کی صورت میں اس کی قیت کئے گی، اور قیت کھنے سے ان کانقصان ہوگا۔ یا کم از کم متافع بورانسیں کما سكيں محے، اس لئے كما جاتا ہے كہ طلب ورسد كے قيامين ماركيث ميں اس طرح جاري میں کہ اس کے ذراید ترجیات کا تعین می خود بخود موجاتا ہے کہ کیا چزیداک جائے، اور تتنی مقدار میں بیدا کی جائے ، اور وسائل کی مخصیص بھی اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ انسان اپنی ز بین ادر اینے کار خانے کو اس چیز کے بیدا کرنے میں استعال کریں گے، جس کی طلب للك مين زياده ب اكداس سے زياده منافع حاصل كرسكے، لنذا منافع كے حسول كے محرک کے ذراید ان جاروں مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد رسد اور طلب کے نیادی توانین موتے میں۔ اور اس سٹم کو برائز شیکٹرم (Price Mechanism) كما جاما ہے، اور اى برائز ميكنزم كے تحت يہ مذے وسائل انجام باتے ہيں۔ ای طرح آمنی کی تعقیم کا نظام ہے، اس کے بارے میں مرالیہ دارتہ نظام کا نظريه يه ب كدرسداور طلب ك قوانين بي ك تحت آماني تعتيم موتى ب، مثلاليك کار خانہ دار نے ایک کار خاند لگایا، اور اس میں ایک حردور کو کام بر لگایا، اب سوال سے ہے کہ کار خانے سے ہونے والی آ مدنی کا کتنا حصہ حروور وصول کرے ، اور کتنا کارخانے وار حاصل کرے ؟اس کا تعین مجمی در حقیقت رسد اور طلب کے توانین کے تحت ہوگا۔ لینی مزد در کی طلب جتنی زیادہ ہوگی۔ اس کی اجرت مجمی اتنی زیادہ ہوگی، اور جتنی اس کی طلب كم بوك، اس كى اجرت بحى كم بو جائے كى، تواسى اصول بر آماني كى تقتيم بوكى، آخری مسئلہ مین ترتی (Development) کا مسئلہ بھی ہی بنیاد پر حل ہوگا کہ جب ہر شخص زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی فکر میں ہے، تواب وہ منافع کے حصول كے لئے نت نى ايجادات سامنے لائے گا۔ اور الى چزس بيداكرے گاجس كے ذريعه وه زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کر سکے۔

لنذاجب ہر فخص کو منافع کمانے کے لئے آزاد چموڑ دیا جائے تواس کے ذریعہ

FF

چاروں مسائل خود بخود على موجلتے ميں، اننى كوزريد ترجيحات كالغين موباہد اننى كے ذريعه ترجيحات كالغين موباہد اننى كے ذريعه وسائل كى تقسيم موبی ہے، اننى كوزريعه المدنى كا تقسيم موبی ہے اور اننى كے ذريعه معاثى ترقى عمل ميں آتى ہے۔ يہ سرمايه وارائد نظريه ہے۔

#### اشتراكيت مين ان كاحل

جب اشتراکیت میدان میں آئی توہی نے یہ کماکہ جناب! آپ نے معیشت کے سارے اہم اور بنیادی مسائل کو ہازار کی اندھی اور بسری قوتوں کے حوالے کر دیا ہے،
اس لئے کہ رسد اور طلب کی قوتیں اندھی بسری قوتیں ہیں اور یہ جو آپ نے کما کہ انسان وی چیز پیدا کرے گاجس کی اگر کیٹ میں طلب ہے، اور اسی وقت تک پیدا کرے گاجب تک طلب ہوگی، یہ بات نظر یاتی طور پر تو چاہ ورست ہو، لیکن علی میدان میں جب انسان قدم اٹھا آ ہے تواس کو اس بات کا علم بہت مدت کے بود ہو آ ہے کہ اس چزی طلب کم ہوگئی یا زیادہ ہوگئی، ایک مدت ایک آتی ہے جس میں طلب حقیقاً گھٹی ہوئی ہوتی ہے کہ موسی بیدا کرنے والا یہ جمعتا ہے کہ طلب برامی ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔
لیکن پیدا کرنے والا یہ جمعتا ہے کہ طلب برامی ہوئی ہوئی ہے۔ اس لئے وہ پیدا وار میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، جس کے نتیج میں بالآخر کساو بازاری پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر کساو بازاری کے مملک دیا کی معیشت کو بھٹنتے پر تے ہیں، اندا این مسائل کو ان اندی، بسری توتوں کے حوالے نہیں کیا جاسکا۔

مربایہ دارانہ نظام نے ایک جادو کی چھڑی پیش کی تھی، ادر اشتراکیت نے دوسری جادو کی چھڑی پیش کی مقی، ادر اشتراکیت نے دوسری جادو کی چھڑی پیش کر دی کہ ان چاروں مسائل کا آیک ہی حل ہے۔ وہ یہ کہ کہ سلاے دسائل پدا دار انفرادی ملکیت بیس رکھنے کے بجائے اجتابی ملکیت بیس لائے جائیں، اور پھر طریقہ یہ ہے کہ سلاے وسائل پداوار حکومت کی تحویل بیس دے دیئے جائیں، اور پھر حکومت ان وسائل کی منصوبہ بندی کرے گی کہ کتنی زمین پر گندم پدائی جائے، کتنی زمین بر چاول پدا کیا جائے گئی ذمین پر چاول پداکیا جائے گئی ذمین پر روئی پدائی جائے، کتنے کار خانوں میں کپڑا ہے گا، اور کینے کار خانوں پیس بحوتے بنیں گے، یہ سلای پانگ حکومت کرے گی، اور جوانسان زمین یا کار خانو پر پیس کام کریں گئے گار خانوں پیس کی بارے گی، اور اس

(""

اجرت کی مقدار بھی پانگ کے ذریعے طے کی جائے گی۔ انذا ترجیحات کا تعین بھی حکومت کرے گی آمنی کی تعلیم بھی حکومت کرے گی آمنی کی تعلیم بھی حکومت کرے گی آمنی کی تعلیم بھی حکومت کرے گی۔

چونکد اشتراکی معیشت میں یہ سارے کام حکومت اور منعوب بندی کے حوالے کے الم المحاسب اس لئے اشتراکی معیشت کو منعوب بند معیشت اس لئے اشتراکی معیشت نے چونکد اپنے وسائل کو "Economy کی گئے ہیں۔ اور سرائی وارائد معیشت نے چونکد اپنے وسائل کو ملاکت کی رسد اور طلب کی تونوں پر چموڑ دیا ہے، اس لئے اس کو " بازاری معیشت المدیشت لیادی معیشت (Laissez - Faire) اور عدم ماضلت معیشت Paire) کی کتے ہیں۔

سے دو مختلف نظریات ہیں، جو اس وقت امارے سلسنے ہیں، اور ونیا ہی رائج ہیں-

مرمایہ دارانہ معیشت کے بنیادی اصول

مراليد وارند معيشت كے بنيادى اصول جواس كے قلمنے ہے نكلتے ہيں، ان جن سے پہلا اصول "انفرادى لمكيت" (Private Ownership) ہے، ليعنى تمام وسائل پيداوار كا ہر فض انفرادى طور پر ملك بن سكتا ہے، وو سرااصول "حكومت كى عدم ماضلت" (Laissez - Faire Policy of state) ہے، لينى انسان كو منافع كمانے كے لئے آزاد چور ( ديا جائے، حكومت كى طرف سے مداخلت مذكى جائے، اور اس كمانے كے لئے آزاد چور ( ديا جائے، حكومت كى طرف سے مداخلت مذكى جائے، اور اس كرك في بابندى اور كوئى روك عائد ندكى جائے، تيرااصول " ذاتى منافع كا محرك" ہے، كر انسان كے اپنے ذاتى منافع كواكے محرك كے طور پر استعمل كيا جائے، محاثى سر كر ميول كر انسان كے اپنے اس كى ترغيب دى جائے ۔ يہ سرمايد داراند فظام كے بنيادى اصول يہنے۔

#### اشتراکیت کے بنیادی اصول

اس کے بر ظاف اشتراکیت کے بنیادی اصول یہ بیں کہ وسائل کی پیداوار کی حد
ک "افزادی لمکیت" کی بالکلیہ نفی کی جائے، لین وسائل پیداوار کسی کی ذاتی لمکیت
نہیں ہو سکتے لینی نہ کوئی زمین کسی کی ذاتی لمکیت ہو سکتی ہے، اور نہ کار فائد کس کی ذاتی
لمکیت ہو سکتا ہے۔ وو مرااصول ہے "معویہ بندی" یعنی ہر کام پلانگ اور منصوبہ
بندی کے تحت کیا جائے۔ یہ وو مخلف نظریات ہیں، جو اس دفت اپ کے سائے
بندی سے تحت کیا جائے۔ یہ وو مخلف نظریات ہیں، جو اس دفت اپ کے سائے
بیں۔

#### اشراکیت کے نتائج

اس وقت و نیای ان دونوں نظاموں کے تجربات اور نتائج سامنے آ بچے ہیں، اور اشتراکیت کے نتائج آپ حضرات اپنی آ کھوں سے دیکھ بچے ہیں کہ چوہتر سال کے تجربے بودے بودے نظام کی عمارت ذہین پراس طرح گری کہ بوے بودے سور انجھڑے ہوئے نظر آئے، حالانکہ آیک ذمائے میں نیشنا ایئر بیشن کیک فیشن کے طور پر دنیا ہیں رائح تھا۔ اور اگر کوئی فوض اس کے خلاف زبان کھولنا قواس کو سرمایہ دار کا ایجنٹ اور رجعت پند کما جاتا تھا۔ لیکن آج خود روس کا سرپراہ سے کمہ رہا ہے کہ:

"کاش: یہ اشتراکیت کے نظریہ کا تجربہ روس کے بجائے افریقہ کے کئی چھوٹے ملک میں کر لیا گیا ہوتا۔ الکہ کم از کم ہم اس کی تباہ

#### "اشتراكيت" ايك غير فطري نظام تما

كاريول سے في جلتے"

بسر حال: طبی طور پر یہ لیک فیر فطی فظام تھا، اس لئے کہ ونیا یس بے شار معاشرتی سائل ہیں، مرف ایک معیشت ہی کا مسئلہ نہیں ہے، اب اگر ان سائل کو منصوبہ بندی کے ذریعہ حل کرنے بیٹ جائیں تو یقین بیجے بھی حل نہیں ہو سکیں گے، آخر یہ بھی توایک معاشرتی مسئلہ کہ لیک مرد کوایک عورت سے شادی کرنی ہے، اور شادی کے لئے مرد کو مناسب یوی در کار ہے اور یوی کو مناسب شوہر چاہئے، اب آج آگر کوئی شخص یہ کنے گئے کر پر ذکہ شاوی کا نظام اوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کے نہیے میں بڑی نزایاں پدا ہوری ہیں، طفاقیں ہور ہیں ہیں گھر اجرار ہے ہیں اور دونوں کے در میان ناچاتیاں پدا ہوری ہیں، انداس نظام کو چلانے کے لئے بمترین طریقہ یہ ہوگاکہ اس نظام کو حکومت کے حوالے کر دیا جائے، اور پلانگ کے ذریعہ یہ لے کیا جائے کہ کوشا مرد محس خورت کی مورت کی مرد کے لئے ذیادہ مناسب ہے۔ اور کوئی خورت کس مرد کے لئے ذیادہ مناسب ہے۔ اور کوئی مخص اس مسئلے کو حل کرنا ذیادہ مناسب ہے۔ گاتوہ اگر کوئی مخص اس مسئلے کو حل کرنا میں بوگا، جس سے بمتر نتائج کی کوئی امید نہیں بو

کی مورت مل اشراکیت کی چی آئی، اس جی چیکہ یہ ملک کوئ کرے گا؟

پانگ اور منصوب بندی کہ حوالے کے گئے، تواب سوائی ہے ہے کہ پانگ کون کرے گا؟

ظاہرے کہ حکومت کرے گی اور حکومت کیا چیزے؟ وہ چند فرشتوں کے جموعے کا ہام نہیں، بلکہ وہ بھی انسانوں تی کے اندر سے وجود جی آئے والے گروپ کا ہام ہے اشراکیت کا کمایہ ہے کہ سرملے وار وولت کے بہت ہوے وسائل پر بعند کر کے من مائی اشراکیت کا کمایہ ہے کہ سرملے وار وجود جی آگر چہ بہت سال سرمای سرملی وار وجود جی آگیا، جس کا ہام ہورو کرلی، وار تو ختم ہوگئے، لیکن ایک بہت ہوا سمالی وار وجود جی آگیا، جس کا ہام ہورو کرلی، وار تر شای اور نوکر شای ہے اور اب سارے وسائل پیداوار اور سالی معیشت اور بیورو کریں (افسر شای) کے ہاتھ جی آگئے، لنذا اب اس بات کی کیا گار ٹی ہے کہ وہ نافسائی شیس کریں گے، وہ کوئ اس معیشت اور بیورو نہیں کریں گے، وہ کوئ اس معیشت اور بیورو نہیں کریں گے، وہ کوئ اس نظام جی بھی خرابیاں ہوگئی اور وہ خرابیاں پیدا ہوئیں پرواند اپ سائھ لائے بیں؟ یقیناس نظام جی بھی خرابیاں ہوگئی اور وہ خرابیاں پیدا ہوئیں اور آپ حضرات نے اس کو دیکھ گیا اور آج اس کا نام لینے جیں۔

سرماییہ دارانہ نظام کی خرابیاں اب اشراکیت کے فیل ہونے کے بعد آج سرماییہ دار مغربی مملک بڑے ذور و شور کے ساتھ بغلیں بجارے ہیں۔ کہ چونکہ اب اشتراکیت فیل ہو گئی ہے، لنذااب سرمایہ وارانہ نظام کی حقانیت جاہت ہو گئی، اب انسان کے لئے سرمایہ وارانہ نظام کے علاوہ کوئی

نظام کار آرنس ہو سکا، اور اب یہ بات بائل طے ہو چک ہے۔

خوب سجھے لیجئے کہ مرالیہ دارانہ معیشت کا جو بنیادی فلفہ ہے وہ یہ کہ آزاد بازار کا وجود، اور لوگوں کو منافع کلنے کے لئے آزاد چھوڑ نااگر چہ نظریاتی طور پر ایک معقول فلسفہ ہے، لیکن جب اس فلنے پر حد سے زیادہ عمل کیا گیاتو اس فلنفہ نے آھے جل کر خود اپنی جڑ کاٹ کی، یہ بات ورست ہے کہ جب لوگوں کو منافع کانے کے لئے آزاد چھوڑا جائے گاتورسدو طلب کی توقیم بر سر کار آئیں گی اور وہ ان مسائل کو حل کر دیں گی، لیکن یہ بات خوب سجھے لیجئے کہ رسدو طلب کی یہ توقیم اس قوت سے کار آ مرموقی جی گی، لیکن یہ بازار جس سابقت کی فضا ہو، اور آزاد مقابلہ ہو، اور اعارہ داری نہ ہو۔

مثل میں بازار سے آیک چھڑی فریدنا چاہتا ہوں۔ اور بازار میں بہت سے لوگ
چھڑی بیچنے والے موجود ہیں، جو محلف قیمتوں پر چھڑی بیچے دہے ہیں، آیک و کاندار

- ۱۹۰۵روپے میں بی رہا ہے۔ اور دو سرا و کاندار = ۱۹۰۸روپ کی بیج رہا ہے۔ اب
جھے افتیار ہے کہ چاہے وہ چھڑی ۱۰۰۸ روپ کی فریدوں یا = ۱۰۵۴ روپ کی
فریددوں، اس صورت میں تورسداور طلب کی توجی مجھ طور پر کام کرتی ہیں، اور ان کا
میم عمل فلہرہوتا ہے، لیکن اگر بازار میں چھڑی بیچ والا صرف آیک و کاندار ہے، اور میرے
میں کوئی چواکس اور انتخاب فیس ہے۔ اگر مجھے چھڑی فریدنی ہے تو اس سے فریدنی
باس کوئی چواکس اور انتخاب فیس ہے۔ اگر مجھے چھڑی فریدنی ہے تو اس سے فریدنی
موگا، اور اب رسد و طلب کی توجی میاں فتم ہو گئی۔ اس لئے اب تو صرف یک طرفہ
ہوگا، اور اب رسد و طلب کی توجی میاں فتم ہو گئیں۔ اس لئے اب تو صرف یک طرفہ
تیمت کا تھین ہے۔ جو اس اجارہ وار نے مقرر کر دیا، فور مجھے کوئی افتیار نیس رہا۔

لنذاب رسداور طلب کی قرض وہاں کام کرتی ہیں جمال آزاد مقابلہ ہو، اور اگر اجارہ داری ہو تو دہاں یہ قوتم کام نمیں دیتی

چرجب انسان کوزیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لئے باکل آزاد چھوڑ ویا گیا کہ جو طریقہ تم افقیاد کر تاجابو، افقیاد کر لو، قواس نے ایسے ایسے طریقے افقیاد کئے، جس کے ذرابیہ مباذار میں اجارہ داری قائم ہو گئی، اور دو سمری طرف سمالیہ داری فظام میں انسان کو مود کے ذریعہ منافع کما ایمی جائز، آملہ کے ذریعہ منافع کما بھی جائز، نے کے ذریعہ نطع کما ا جائز، اور ان تمام طریقوں سے بھی نفع کما جائز ہے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جو طریقہ چاہے اختیار کرے، انسان کو اس کی بالکل کملی اجازت ہے، اور اس کی کملی چیوٹ کی دجہ سے بااد قات اجارہ واریاں قائم ہوجاتی جس سے نتیج میں رسد وطلب کی توقی کام کرناچھوڑ دیتی جی اور مظلوج ہو کر رہ جاتی جی، جس کی دجہ سے مرابعہ وار انہ نظام کا فلفہ حملی طور پر دجود میں جس آیا۔

سام و سعد می مور پر دوروس سی است کا خیات می دو سری خرابی بیدا ہوئی کہ کوئی افغانی قدر ایس بالی شیس ری جواس بات کا خیال کرے کہ معاشرے کو کوئی چیز مفید ہوگی افغانی قدر ایس بالی شیس ری جواس بات کا خیال کرے کہ معاشرے کو کوئی چیز مفید ہوگی۔ ایسی چند روز پہلے امر کی رسالے نائم میں، میں نے پر حاکد ایک مو ڈل کرل مصنوعات کے اشتمار پر اپنی تصویر دینے کے لئے ایک ون میں ۲۵ ملین ڈالر وصول کرتی ہے اب سوال سے ہے کہ وہ تاجر اور کار خانہ دار سے ۲۵ ملین ڈالر کس سے ماصل کرے گا، اس لئے کہ کہاں سے حاصل کرے گا، اس لئے کہ جب وہ چیزاور وہ پیداوار بازار میں آئے گی تو یہ ۲۵ ملین ڈالر اس کی لاگت اور کوسٹ میں شال ہو کر میری اور آپ کی جیب سے وصول کریں گے۔

یہ فائر اسار ہوٹل جن عی آیک دن کا کرایہ ۱۵۰۰ روپ یا = ۱۰۰۰ اور پ

ہے۔ آیک متوسط درج کا آدی ان ہوٹلوں کی طرف رق کرتے ہوئے ڈر آ ہے، لین
دو تمام فائع اساد ہوٹل ان غریب عوام کی آ میٹوں سے دجود عی آئے۔ کہ آپ یہ
دیجیں ان ہوٹلوں عیں کون جا کر شمیر آ ہے؟ یا تو سرکاری طاذ عین اور سرکاری افتر ان
گوز نمنٹ کے افر اجات پر شمیر تے ہیں، لب فاہر ہے کہ ان کا فرچہ گور نمنٹ اوا کرتی
ہوٹلوں عی آکر شمیر آ ہے وہ آجر، صنحکل ہوتے ہیں۔ جوابیخ تجارت کے سفول کے
موران ان ہوٹلوں عی شمیر تے ہیں۔ لیکن وہ ان ہوٹلوں کا فرچہ کمال سے وصول ہوتے
ہیں؟ فاہر ہے کہ وہ سرمایہ دار آئی جیب سے فرج نمیں کرتے۔ بلکہ در حقیقت وہ
افراجات اس چزکی لاگت (Cost) عی شال ہو تھے۔ جو چیز دہ بازار عی فروفت کر رہا
ہے۔ اور اس کی لاگت میں شال ہو کر اس کی تیست عی اضافہ کریں گے، اور پھروہ تیست

عوام سے وصول کی جائی۔

الذاكونى اخلاقى تدراور كوئى اخلاقى بيانداس بات كاموجود نسي ب كه منافع كمانے كا كوندا طريقة معاشرے كے لئے كا كونسا طريقة معاشرے كے لئے مغراور مبلك سے ، اس كا نتيجہ يہ ہے كہ بد اخلاقيال ، باضافيال اور مظالم وجود ميں آدھے جيں۔

اسلام کے معاثی احکام

اب میں اسلام کی معاثی تعلیمات کی طرف آنا ہوں، آگہ مندر جربالا ہی منظر میں اس کو اچھی طرح سمجا جائے۔ اسلام کے نقط نظرے یہ قلفہ کہ معاثی مسأل کا تصفیہ پانگ کے بجائے ارکیٹ کی قوق کے تحت ہونا جائے، اس بنیادی قلفہ کو اسلام سلام کرتا ہے : قرآن کریم کتا ہے :

غَنُ تَسَمَّنَا بَيْنَهُ مُ مَعِيدَتَهُ مُولِ الْمَعْدِوةِ الدُّنْيَ وَمَ فَعُسَا بَعْمَنَهُ مُ وَرَّتَ بَعْمِ وَمَرْجِتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْمُ هُ مُ بَعْمَالُ خُرِثًا

(الزنزن، ۲۲)

یعنی ہم نے ان کے ورمیان ان کی معیشت تقیم کر دی ہے، اور آیک کو دو سرے پر درجلت کے افتہار سے فرقیت عطاکی ہے۔ اور اس کے بعد کتا خوب صورت جملہ ارشاو فرمایا کہ " لبتخذ بعضہ بعضاً سخریا " اگر ان بی سے ایک دومرے سے کام لے سکے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا نات کا نظام بنایا ہے، اور اللہ تعالی نے اس کی معیشت تقیم کی ہے، یعنی و مائل کی تقیم، اور قیتوں کا تقین، اور تقیم دولت کے اصول یہ ملاے کے ملاے کی انسانی پانگ کی بنیاد پر وجود میں نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالی نے اس بازار اور ای دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ معیشت خود بخود تقیم مو جائے۔ یہ جو فرمایا کہ ہم نے تقیم کیا، اس کا یہ مطلب کہ معیشت خود بخود تقیم مو جائے۔ یہ جو فرمایا کہ ہم نے تقیم کیا، اس کا یہ مطلب بی کہ ایک فرود دولت تقیم فرما دی کہ اتنا تم لے لو، اور اتنا تم لے لو، اور اتنا تم لے لو، اور اتنا تم لے لو، برد اتنا تم لے لو، اور اتنا تم لے لو، برد این معیشت کی تقیم کا عمل خود بخود ہو جائے۔

**(4.**)

اور ایک صدیث میں نی کریم صلی الله علیہ وسلم فے اعلیٰ در ہے کا معاثی اصول مید بیان فرمایا کہ.

دعوالناس يرزف الله بعضهع من بعض

رہے سلم، کتب البورا، بلب تحریم کا الحادل مدیث نبر ۱۵۲۲)

یعن لوگوں کو آزاد چھوڑ دو، کہ اللہ تعالی ان جس سے بعض کو بعض کے ذریعے
رزق عطا فرائے ہیں۔ یعن ان پر بلاوجہ پابندیاں نہ لگائے۔ بلکہ آزاد چھوڑو، اللہ تعالی نے یہ برا جیب و فریب نظام بنایا ہے مثلاً میرے دل جس اس وقت یہ خیل آیا کہ بازار باکر " پچی" تریدن، اور بازار جس جو فخص پھل جینے والا ہے اس کے دل جس یہ ذال میں اور ایک تحف دیا کہ تم جاکر " پچی" فروفت کرو، اور اب جب جس بازار کیا تو دیکھا کہ ایک فخص " پچی" نے رہا ہے، اس کے پاس کیا اور اس سے بھاؤ آؤ کر کے اس سے " پچی" یہی " نی رہا ہے، اس کے پاس کیا اور اس سے بھاؤ آؤ کر کے اس سے " پچی" کی اور اس کے پاس کیا اور اس سے بھاؤ آؤ کر کے اس سے " پچی" کی اور اس کو بیٹ کی اور اس کے پاس کیا اور اس مدیث کا کہ لوگوں کو آزاد چھوڑ

دو، الله تعالى بعض كو بعض كے ذريعه رزق عطافرات بيں۔ بسر حال بيه بنيادي اصول كه ماركيث كى توتين ان بنيادي مسائل كا تعين كرتى بي، بيه اصول تواسلام كوتسليم ہے، ليكن سرمانيه وارائه نظام كابيه بنيادي امتياز كه معيشت كو ماركيث كى توتوں بر بالكل آزاد چموڑ ويا جائے اس كو اسلام تسليم ضين كريا۔ بلكہ

اسلام مید کتا ہے کہ انسانوں کو منافع کمانے کے لئے اتا آزاد نہ چھوڑو کہ ایک کی آزادی دوسرے کی آزادی کو سلب کر لے۔ لینی ایک کو اتنا آزاد چھوڑا کہ وہ اجارہ دار بن گیا۔ اور بازار میں اس کی اجارہ داری قائم ہو گئی، اور اس کے نتیج میں دوسروں کی

آزادی سلب ہو گئی، لنذالسلام نے اس آزادی پر پچھ پابندیاں عائدگی ہیں وہ پابندیاں کیا ہیں؟ ان کو پس تین حصول میں تقسیم کر آبادوں۔ نمبرلیک شری اور اللی پابندی، لیمنی

الله تعالى في بابندى عائد كروى ب كه تم ابنا منافع توكماؤ، ليكن تميس فلال كام نيس كرنا، اس كووي بابندى بعى كمت بين دومرى فتم ب "اخلاق بابندى"، "ميرى فتم" قانونى بابندى" ب- يه تين فتم كى بابنديال بين جوانسان بر شريعت في عائد كى

-0

#### ۱۔ ویل یا بندی

ملی قتم کی پابندی جو "وجی پابندی" ہے یہ بت ایمیت کی مال ہے، جو اسلام کو دوسرے معاشی نظریات سے متاز کرتی ہے، اگرچہ سرملیہ وارائه نظام اب اسے بنیادی اصواوں کو چموڑ کر اتا نے اکمیا ہے کہ اب اس میں حکومت کی کھ نہ کھ ما انلت ہوتی ہے، لیکن حکومت کی یہ مرافلت ذاتی عقل اور سکولر تصورات کی بنیاد پر موتی ہے، اور اسلام جو پابندی عائد کر آ ہے، وہ "وٹي پابندي" موتی ہے، وہ وٹي بابندیل کیابی ؟ وه به بی که اسلام به کتاب که تم بازار می منافع کمانی لیکن تمارے لتے سود کے ذریعے آمانی عاصل کرنا جائز نسیں، اگر ایسا کرد کے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، ای طرح " تمار " کو ممنوع قرار دے دیا، " تمار " کے ذریعہ آمدنی حاصل کرنا جائز نہیں، اور احکا د" ذخیرہ اندوزی کو ممنوع قرار دے یا " شد " كوممنوع قرار دے ديا، ويسے تو شريعت نے يد كد ديا ب كه جب دو آدمي اگر کوئی معللہ کرنے پر رامنی ہو جائیں، تو پھروہ تانونی معللہ ہو جاتا ہے ، لیکن دو دونوں اگر كى ايسے معالمه بر راضى مو جائيں جو معاشرے كى جاي كاسب مون اس معالمے كى اجازت نسی، مثلاً "سود" کے معالمے پر دو آوی رضامندی سے معالم کر لیں، تو چونکہ " سود " ك ذريعه معاشى طور ير نقصالت بيدا بوت بين - تباه كاريال بيدا بوتي بين، اس لئے شرعاس کی اجازت سس، اب "مود" کے ذراید معاشی طور پر کیا تباد کاریال پیدا ہوتی ہیں؟ یہ ایک مستقل موضوع ہے اور اس موضوع پر بست ی کتابی منظرعام پر آچک ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک سادہ می مثل پیش کر آبوں ، جس سے ان جاء کاریوں کا ذراسااشارہ ہو جائے۔

# سودی نظام کی خرابی

مود کے نظریے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ایک فخص کی آ یہ نی بقینی اور دو مرے
کی آ یم نی خطرے میں ہے اور فیر بقینی ہے ، مثلاً ایک فخص نے کسی ہے سود پر قرض لیا۔ تو
اب اس نے جس سے قرض لیااس کو تو ایک متعین رقم بطور سود کے ضرور اوا کرنی ہے ،

اور جس نے قرض لیا ہے دہ اس قرض کی رقم ہے جب کاروبار کرے گاتو ہو سکتا ہے تواس کی کاروبار جس نفع ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کو کاروبار جس نقصان ہو جائے۔ وونوں ہاتیں ہو سکتی ہیں، اور اب جس صورت جس قرض لینے والا نقصان جس رہا، اس صورت جس بھی ۱۲/ فیصد قرض دینے والے بحک یا اوارے کو اوا کرنا اس کے ذمہ ضروری اور لازم ہے، لنذا قرض لینے والا نقصان جس رہا۔ اور بعض مرتبہ اس کے بر عکس قرض دینے والا نقصان میں ہوتا ہے، اور قرض لینے والا فائدہ جس رہتا ہے۔

مثلاایک مخص نے بک سے مودیر وس کروڑ روپیہ قرض لیااور اس سے کاروبار شردع کیا، بہت ی تجارتی ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں سوفیمد بھی نفع ہوتا ہے۔ فرض كريس كه بس فونس كو دس كروز ير بجاس فيصد نفع بوالب وه بحك كو صرف سود كى متعين شرح مثلاً × ١٥اس نفع مي سے بحك كواداكرے كااور باتى بورا ٣٥ قيصد خوداس كى جيب من جلا گیا، اب یه دیمے که جواس نے تجارت کی وہ بید کس کا تعا؟ وہ تو عوام کا تعا، اور اس کے ذریعہ جو نفع کمایا کیا، اس کا بد ۳۵ نفع صرف ایک مخص کی جیب میں چلا کیا جس نے تجارت کی اور صرف ۱۵ فیصد بک کے پاس پہنچا اور پھر بک نے اس میں سے اپنا حصہ تكالنے كے بعد بقيہ تموزا ساحصہ مثلا دس فيعد تمام ذي پائير كے در ميان تقيم كر ديا۔ متحديد لكاكه موام كے مے سے جو ٥٠ فيمد نفع بوا تماس كامرف دس فيمد عوام بن تحتیم ہوااور ۳۵ فیمد مرف ایک آدمی کی جیب میں چلا میااور عوام وہ دس فیمد فے کر مت خوش ے کہ ہم نے بنک میں سوروے رکھوائے تھاور اب سال محر کے بعد ایک سو وس ہو مجے لیکن اس بچارے کو یہ معلوم شیں کہ یہ وس روپے پھرواپس اس سرمایہ واز آجر کے پاس مطے جاتے ہیں۔ اس کئے کہ اِس آجر نے ۱۵ فیصد بھ کو جو سود کی شکل میں دیا تھا، وہ اس کو اپنی بروڈ کشن کی لاگت میں شال کرے گااور لاگت میں شامل ہو کر اس کی قیت کا حصہ بن جائے گااور وہ قیمت مجر عوام سے وصول کرے گالندا ہرائتبار سے وہ فارے میں رہا بھراس کو نقصان کا بھی خطرہ ضیں اور اگر بالغرض اس کو نقصان ہو بھی جائے تواس کی الل کے لئے انٹورنس کمپنیاں موجود ہیں وہ انٹورنس کمپنیاں جس میں ان عوام کے پہے رکھے ہیں جو اپنی گاڑی اس وقت تک مرثک پر نسیں لا سکتے جب تک وہ انشورنس کی قبط (Premium)اوانہ کرے، ان عوام کے چیوں ہے اس مربلہ وار

(PP)

کے نقصان کی طافی کی جاتی ہے۔

بر مال مودی نظام کے ظلمانہ طریقے کی طرف یس نے تعوزا مااشارہ کر دیالندا مود کے ذریعہ معیشت میں نافعانی، نامواری پیدا ہونالازم ہے اس لئے شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔

#### شرکت اور مضاربت کے فوائد

اب آگر کی تجارت سود کے بجائے "شرکت" اور "مضاریت" کی بنیاد ہم بوقا اس صورت میں بک اور مرابعہ لینے والے کے در میان بید مطابعہ نہیں ہوگا کہ یہ بک کو ان فیمد اوا کرے گا، بلکہ یہ مطابعہ ہوگا کہ یہ سرمایہ لینے والا جو کچھ نفع کمائے گااس کا آدھا مثلاً بک کو اوا کرے گا اور آدھا تجارت کرنے والے کا ہوگا اب آگر پچاس فیمد ان محام ہوا کہ جیس فیمد بک کو طے گائو جیس فیمد اس کو طے گائی طرح دوات کا من لیر کے بجائے یہے کی طرف ہوگائی لے کہ بک کے واسلے سے وہ جیس فیمد ڈ بازیمر کو لے گائی سے معلوم ہوا کہ "سود" کا ہراائر تقیم دولت پر بھی پڑتا ہے اور اس کے نتائج معیشت کی پہت پر نظر آتے ہیں۔

# قلاحرام ب

 ادارہ قائم کرلیاجائ اوراس کاکوئی دو سرانام رکھ دیاجائے تواس کو جائز ہمجاجاتا ہے اُس حتم کا "قمل" ہمارے سرملی وارانہ معاشرے میں پھیلا ہوا ہے جس کے تیجہ میں بے شکر انسانوں سے پھیے جوڑ جوڑ کر ایک انسان پر اس کی بارش برسا دی جاتی ہے اس لئے یہ "جوا" شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔

#### ذخيره اندوزي

ای طرح "احتار" (Hoarding) یعنی زخره اندوزی شرعاً منوع اور عاجاز ب جول که بر انسان اس کو جانا ہے اس لئے اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت منیں۔

#### اكتناز جائز نهيس

ای طرح "اکتناز" مینی انسان لهنا چیداس طرح جوز جوز کر رنکے که اس پر جو شری فرائض میں ان کو ادانه کرے مثلاً زکوۃ اور دیگر ملل حقق ادانسیں کر آ۔ اس کو شرعیت میں اکتناز کتے ہیں اور شرعاً یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔

#### آیک اور مثال

اور سنة مدت من أي كريم صلى الله عليه وسلم ف فرايا كه : " لا يبع حاضر لبلد"

(میح مسلم، کلب البیوع، باب تریم الهامز بلبادی، مدے نبر ۱۵۲۳)
کوئی شری کسی دیمال کا مل فروخت نہ کرے۔ چین دیمالی اپنا مال دیمات سے
شرجی نیچنے کے لئے لار با ہے اس وقت بی کسی شری کے لئے جائز نہیں کہ وہ جاکر اس
سے کے کہ جی تمہارا مال فروخت کر دول گا، بظاہر تواس جی کوئی نزائی نظر نہیں آتی،
اس لئے کہ اس معالمے جی شری بھی راضی اور دیمالی بھی راضی کیکن سر کار دو عالم مسلی

الله عليه وسلم خاس مع فرماويا - اس لئے كه شمرى جب ديماتى كامل اپ بقدين كركے گاتووه اس مل كواس وقت تك روك ركے گاجب تك كه بقرار جس اس كى قيت زياده نه ہو جائے اس لئے عام گرانی پيواكر نے سب بے گا، اس كے بر خلاف اگر ديماتى خود اپنا مال شمر جس لاكر فروخت كرے گاتو فاہر ہے كه وه جس اپنا مال فقصان پر تو فروخت شميس كرے گالين اس كى فوائش بيد ہوگى كه جلدى سے لپنا مال فروخت كر كے وائيں اپنا مشمر حقيق طلب فور حقيق رسد كے ذرايد قيتوں كانتين ہو جائے گالدر اگر در ميان جس الحرح حقيق طلب فور حقيق رسد كے ذرايد قيتوں كانتين ہو جائے گا اور اس الله مسلم كافور اس (Middleman) كى وجہ سے قيت بنا ھائے گا

اس کے وہ تمام ذرائع اور تمام رائے جن کے ذریعہ معاشرے کو گرانی کا شکار ہونا پڑے اور جن کے ذریعہ معاشرے کو ناانعمانی کا شکار ہونا پڑے ان پر شرقی اغتبارے پابندی عائد کی گئی ہے۔ بسر صل سے پابندیوں کی پہلی تم ہے جواس آزاد معیشت پر شرعاً عائد کی گئی ہیں۔

#### ٢- اخلاقي بإبندي

"ازاو معیشت پر شرعاً دو سری پابندی جو عائد کی حمی ہے اس کو استحاداتی پابندی "
کتے ہیں اس لئے کہ بہت می چزیں الیم ہیں جو شرعاً حرام تو نہیں اور نہ ان کے کرنے کا عظم دیا گیا ہے البتدان کی تر غیب ضروری دی ہے اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام آیک معاشی نظام نہیں ہے۔ بلکہ یہ آیک دین ہے اور آیک نظام زندگ ہے جس میں سب سے پہلے یہ بات سکھلاً جاتی ہے کہ انسان کا بنیادی مقصد آخرت کی بہود ہے لئرا اسلام یہ ترغیب دیتا ہے کہ اگر تم فلاں کام کرو گے تو آخرت میں تہمیں بہت برااجر لئے گا اسلام زاتی منافع کا محرک نو ہے لیکن دہ صرف دنیادی منافع کی حد تک محدود نہیں۔ بلکہ زاتی منافع میں آخرت کے منافع کو بھی لازما شال سمجھتا ہے۔ لندا اسلام نے نہیں اس بات کے دیے ہیں کہ تہمیں دنیا میں اگر چہ نفع بچھ کم لے لیکن بہت ہے ادکام ہمیں اس بات کے دیے ہیں کہ تہمیں دنیا میں اگر چہ نفع بچھ کم لے لیکن بہت سے ادکام ہمیں اس بات کے دیے ہیں کہ تہمیں دنیا میں اگر چہ نفع بچھ کم لے لیکن بہت سے ادکام ہمیں اس بات کے دیے ہیں کہ تہمیں دنیا میں اگر چہ نفع بچھ کم لے لیکن بہت سے ادکام ہمیں اس بات کے دیے ہیں کہ تہمیں دنیا میں اگر چہ نفع بچھ کم لے لیکن بہت سے ادکام ہمیں اس بات کے دیے ہیں کہ تہمیں دنیا میں اگر چہ نفع بچھ کم لے لیکن بہت سے ادکام ہمیں اس بات کے دیے ہیں کہ تہمیں دنیا میں اگر چہ نفع بچھ کم کے لیکن بہت سے ادکام ہمیں اس بات کے دیے ہیں کہ تہمیں دنیا میں اگر چہ نفع بچھ کم کے لیکن بہت سے ادکام ہمیں اس بات کے دیے ہیں کہ تہمیں دنیا میں اگر چہ نفع بچھ کم کے لیکن بات

اترت میں اس کا نفع بہت ملے گا مثلاً شرعاب کہ جردہ انسان جوائی معیشت کو مانے کے جردہ انسان جوائی معیشت کو مانے کے لئے بازار میں لکلا ہے اگر بید نبیت کرے کہ وہ اس لئے بازار میں لکلا ہے کہ معاشرے کی فلال ضرورت کو پورا کروں گا تو اس کی اس نبیت کی وجہ ہاں کا بیہ سارا محل حبارت بن جائے گا اور باحث اجر ہو جائے گا اور بھر اس نقط نظر ہے انسان اس چیز کا انتخاب کرے گا جس کی معاشرے کو منورت ہوگی۔ اور حقیقت میں معاشرے کو دین انتخاب کرے گا جس کی معاشرے کو دین مثابی ہیں تو اس صورت ہیں کہ بیٹل ازم کا تصور تو بیہ کہ لوگ آگر رقص و مرور کے زیادہ شائق ہیں تو اس صورت میں کمیٹل ازم کا تصور تو بیہ ہے کہ لوگ زیادہ منافع کا نے کے بیٹی تا مان کی بائدی کے تحت اس کے لئے باج کر ما جائز جمیں، یا مثلاً ایک فض یہ دیکی اب دی پابندی میں فلاس کا خان دیکوں کا تو اس میں جھے منافع تو بہت ہوگا۔ کین اس وقت جو تک ربائش میں فلاس کا فاز اس میں منافع تو بات میں منافع تو زیادہ نہیں ہوگا کے ضرورت ہوگا۔ کین اس اطابق پابندی پر عمل کرنے کی وجہ ہے آخرت کے منافع کا حق دائر ہوگا۔

قانونی بابندی

تیسری پابندی " قانونی پابندی" ہے لین اسلام نے اسلای حکومت کویہ اختیار دیا ہے کہ جس مرسلے پر حکومت یہ محسوس کرے کہ معاشرے کو کی فاص سمت پر ڈالنے کے لئے کوئی فاص پابندی عائد کرنے کی ضرورت ہے توالیے وقت میں حکومت کوئی تھم جاری کر سمتی ہے ، اور پھروہ تھم تمام انسانوں کے الئے قاتل احرام ہے چنا نچہ قرآن کریم میں فرایا

" يَا يُهَا الَّذِيْتَ المَنْوَّ اَطِيْعُوا الله قَاطِيْعُوا النَّسُوْلَ وَأُولِ الْاَمْرِمِئِنَكُمْ " (موة الساد 60) یسی اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کر و نور رسول کی بھی اطاعت کر و اور اولی الام لیسی الل ریاست کی بھی اطاعت کر والور رسول کی بھی اطاعت کر والی الام لیسی میں ریاست کی بھی اطاعت کر والی لئے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر حاکم وقت جو معنی میں اسلامی حکومت کا سربراہ ہواگر کسی مصلحت کی بنیاد پر سید تھم وے و نے کہ فلال وان تمام لوگ روزہ رکھیں تو اس وان روزہ رکھنا پوری رعایا پر عملاً واجب ہو جائے گا لور اگر کوئی محفوث نے محفوث نے محفوث نے کہ اولی الامری اطاعت فرض ہے۔

(ديكس شاي چ م ص ١٢٣، دوح المعالى، چ ٥، ص ٢١)

ای طرائ فتماه کرام نے لکھا ہے کہ اگر اولی الامریہ عم جاری کر دے کہ اوگوں کے لئے خراد زہ کھنا منع ہے توابر مایا کے لئے خراد زہ کھنا حرام موجائے گابسر صال اولی الامرکوان چزوں کا اختیار دیا گیا ہے۔ بشر طیکہ وہ یہ ادکام عام اوگوں کی مصلحت کے تحت جاری کرے اب اس میں جزوی منصوبہ بندی بھی داخل ہے مثلاً حکومت یہ کہ دیا گئا ہا فلاں چز میں اور فلاں چز میں مرابیہ کاری نہ کرمی تو حکو فلفت صدد شرعیہ میں تانونی طور پر اس قسم کی بابندی عائد کر سمتی ہے۔

بسر حل کیسیٹل ازم کے مقابلے میں اسلام کے معاثی نظام میں یہ بنیادی انتیاز اور فرق ہاور یاور کے کہ جمال کک قانونی پابندی کا تعلق ہے یہ پابندی کی بینٹل ازم میں بھی بھی بائی جائی ہو اسلام میں اصل اخیاز میں بائی جائی جو اس وی بائی بیان اسانی ذہن کی پیداوار میں اور اسلام میں اصل اخیاز وی پابندیوں کا ہے جو '' وہ بی ' کے ذریع مستفاد ہوتی ہیں، اور جس می اللہ تعالی جو پوری کائنات کا خاتی اور ملک ہے وہ سے ہوایت کر آ ہے کہ قلال چیز تمادے لئے معتر ہے اور منع ہے ورحقیقت سے چیز ایسی ہے کہ جب تک انسانیت اس رائے پر نمیں آنے گی اس وقت تک انسانیت اس رائے پر نمیں آنے گی اس وقت تک انسانیت افراط و تغریط کا شکار رہے گی۔

بینک اشراکیت میدان جی کلست کھا گئی۔ لیکن سربانید داراند نظام کی جو خرابیال تحییں یاس کی جو انسانیاں اور ناہمواریاں تحییں۔ کیاوہ ختم ہو گئیں؟ وہ بقینا آج بھی اس طرح بر قرار ہیں اور ان کا حل اگر ہے تووہ ان التی پابندیوں جی ہے، اور ان التی پابندیوں کی طرف آئے بغیرانسان کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہی ہماری شامت اعمال میا ہے ہے کہ ایسی تک ان "التی پابندیوں" پر جنی معیشت کا کوئی عملی ڈھانچہ اور عملی نمونہ ونیا کے ا مائے ہیں نمیں کر کے اور دہارے ملک پاکستان کے سامنے کی سب سے بوا چیلتے ہے کہ
وہ ان معاثی تعلیمات کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے ہیں کر کے و کھائے آکہ ونیا کو پہنا چلے
کہ حقیقت میں اسلامی معیشت کن بنیادی خصوصیات کی حال ہے اور کس طرح ان کو اپنایا
جا سکتا ہے۔

جی جمتا ہوں کہ جی نے استحقاق سے زیادہ آپ حضرات کا وقت نے لیا اور اس بات کا بھی احساس ہے کہ لیک ختک موضوع کے اندر جی نے آپ کو مشغول رکھا، اور جی آپ حضرات کے حسن ساعت کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے مبر و منبط اور محق کے ساتھ اس مختل کے ساتھ اس مختل کے ساتھ اس مختل کے ساتھ اس مختل کے ساتھ اس کی بھر والوں کے لئے مفید بنائے اور اس کی بھر ویک کے بیدا کرے آجن

وآخره وأناان الحمد لله رب العالمين



خطاب: حضرت مولانا محمر تقی عثانی مدخلهم العالی ضبط و ترتیب بمولانا صبار دانش صاحب حیدر آبادی آریخ و وقت ۵۰ شعبان ۱۳۰۷ء س ۲۳ مر مارچ ۱۹۸۸ء رات ساڑھے دس بج مقام: مدرسہ انٹرف العلوم لیانت کالونی - حیدر آباد -

#### بسسعدالله الرحمان الرحسية

# دولت قرآن کی قدر و عظمت

الحمد الله غمد و ف تعينه و ف تغفي و نؤمن به و التوكل عليه او نعرف بالله من شروس انفسنا و من سيئات اعمالنامن بهد و الله فلا مضل له و من يضلله فلاها د حله و الشهدان لا الله الا الله وحد و لا شربك له و الشهدان سيد نا و سندنا و شفيعنا و مولانا محمد أعبد و و مرسوله بسلال عليه و على آله و المحابه و بارك و سلم تسليم كثيرًا كثيرًا -

امابعد؛ فاعرذ بالله من الشيطان الرحسيم، بسسم الله الرحسان الرحسيم النهذ القرائب يعدى للتي هي اقرم -

ممنت بالله صدوت الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الحربيم وغن على ذالك من الشاهدين والمثاكرين والحمد لله رب العالمين -

حضرت علاء کرام ، بزرگان متحرم اور برادران عزیز! الله تعالی کا بهت برا احسان و کرم ہے کہ آن ایک ایس مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوری ہے ، جو قرآن کریم کی تعلیم کے اختیام سلل پر منعقد ہوئی اور اس موقع پر کئی بچوں نے قرآن کریم کی درس و تدریس کی تخیل کے موقعہ پر شریک ہوتا ہر مسلمان کے لئے باعث سعادت عظمیٰ ہے ، الله تعالی مجھے ، آپ کو اور سب کو قرآن کریم کی اس برکت میں حصہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب کو قرآن کریم کی اس برکت میں حصہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آھین

### نعمت و دولت قر آن کی قدر

حقیقت یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کو تر آن کریم کی اس نعت اور دولت کی تدر معلوم نہیں، یکے قرآن کریم پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں اور الجمد لللہ حسب نونق ہم اس پر خوشی منا لیتے ہیں، لیکن کی بات یہ ہے کہ اس قرآن کریم کی دولت کی قدر وقیمت کا صحیح اندازہ ہمیں آپ کو اس دنیا ہیں رہتے ہوئے ہوئی نہیں سکا۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کی دولت ہمیں گر بیٹے چھر کی دجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کی دولت ہمیں گر بیٹے چھر کی دجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کی دولت ہمیں گر بیٹے چھر کی گرائی کی جدول کے لئے اس نعمت کے حصول کے لئے ، کوئی جدوجہد نہیں کرنی پڑی ہم نے کوئی محنت نہیں اٹھ لی قربانی اس داہ جس چیش نہیں کی، نہیں دی، کوئی چیہ خرج نہیں کیا، کوئی جان و بالی قربانی اس دولت قرآن کریم اس داسط اس کی قدر محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے پوچھے، جنہوں نے ایک آیک آیک گر قدر محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے پوچھے، جنہوں نے ایک آیک آیک آیت کو ماصل کرنے کے لئے آئی جان کی، مال کی، قربانیاں دیں کہ اس کی مثل ہے۔ آیت کو حاصل کرنے کے لئے آئی جان کی، مال کی، قربانیاں دیں کہ اس کی مثل لمنی مشکل ہے۔

# قرآن كريم اور محابه كرام

قرآن کریم کی لیک لیک آیت کو سیکھنے کے لئے محلبہ کرام، نے جو دشواریاں اٹھائی ہیں، جو مختیں اٹھائی ہیں، ان کا حال آج ہمیں معلوم نہیں، قرآن مہلاے مانے لیک نمایت خوشما مجلد کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ مدرسہ کھلا ہوا ہے۔ استاد پڑھانے کے لئے موجود ہے اور ہمارا کام صرف یہ ہے کہ نوالہ بناکر منہ میں اور حلق ہے ایکر دیں، لیکن وہ بھی کیچے معنوں میں جس طرح الدنا چاہے اس طرح نہیں از آ۔

قرآن كريم كى قدران محابة كرام رضى الله تعالى عنم سے يوجي جنول نے ایک ایک چموٹی جموثی آیت کے خاطر ماریں کھائی ہیں، کفار کے ظلم وستم برواشت کے ہیں۔ اور کس کس طرح اس قرآن کریم کا علم حاصل کیا ہے، سیح بخاری میں لیک واقعہ آتا ہے، لیک محالی جونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک میں چھوٹے بچے تھے، اور مدیند طیب سے بہت فاصلہ پر ایک بستی میں رہے تنے، مرینه طیب آنا ملامکن ند تھا۔ مسلمان ہو کیے تنے، لیکن نی کریم مرور دوعالم صلى الله عليه وسلم كي خدمت من مديد طيبه جاكر علم حاصل كرنا، ان كي الي ذاتي مجوري كى وجد سے مشكل تھا۔ وہ خود اپنا واقعہ بيان كرتے بيں كه بين يريا تھا كروزانداس مؤك ير چلا جآ جال عديد طيب ك قافل آياكرت تهد جو کوئی قاللہ آ آ اوان سے بوچھتا کہ بھائی اگر آپ لوگ مدنہ طبیبہ سے آرہے ہی تو کیا آپ لوگوں میں ہے کی کو قرآن کریم کی کوئی آیت یاد ہے؟ اگر کسی کو قرآن كريم كى كوئى آيت ياد موتو بجمع سكماد يجئ، قافله من كمي كوايك آيت ياد موتى، كمي کو دو آیتی یاد ہوتی، کی کوتمن آیتی یاد ہوتی، اس طرحان قافے والول ہے س س كر،اوران كي إس جاجاكر عل في الك الك دورو آيتي حاصل كيس اور الحمدالله اس طرح ميرے ياس قرآن كريم كاليك برا زخره محفوظ يو كيا-

ان ہے اس قرآن کی قدر پوچھے، جن کوایک ایک آیت عاصل کرنے کے
لئے قافلے والوں کی منت عاجت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن جملے پاس بورا قرآن
تیار شکل میں موجود ہے۔ جن اللہ کے بندوں نے اسے ہم تک پنچایا، جن محنتوں،
قرانیوں اور مشکلات سے گزر کر اس کو ہملے لئے تیار کر کے جھوڑ گئے۔ ہملا کام
مرف اتنارہ گیا ہے کہ اس کو پڑھ لیس، پڑھتا سکے لیس اس کو سجھنے کی کوشش کریں
اور پھر عمل کریں، گویا کجی پکائی روئی تیار ہے مرف کھانے کی دیر ہے، اس واسطے
قدر نہیں معلوم ہوتی۔

حضرت عمر منی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی اور بہن کا واقعہ ہے (اس واقعہ کو جرمسلمان جانتا ہے) وہ دونوں جانتے تھے اگر ہم یہ قرآن حضرت عمر کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں گے (اس وقت تک حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے) تو وہ ہمیں پڑھنے نہیں دیں گے، بلکہ ہمیں سزا دیں گے اس واسطے چھپ چھپ کر پڑھتے، ایک روز حضرت عمر حضور کے قبل کے اراوے سے جارہ ہے کسی نے کما کہ دو سرول کو تو اسلام ہے روکتے ہیں، اپ گھر کی جاکر خبر نہیں لیتے، وہاں پر کیا ہورہاہے، والی آگر دیکھا کہ بمن اور بہنوئی قرآن کریم کھولے ہوئے بیٹے ہیں اور موراہے، والی آگر دیکھا کہ بمن اور بہنوئی قرآن کریم کھولے ہوئے بیٹے ہیں اور معلوم ہے)

بسر حال ان مشکلات کے دور میں لیک ایک آیت صحابہ کرام " نے اس طرح حاصل کی ہے۔ اس لئے دہ اس کی تدر وقیت بنچائے تھے، چونکہ ہم اور آپ کو بیٹھے بیٹھائے یہ دولت ال کئ ہے اس لئے اس کی قدر نہیں پنچائے، جب تک یہ آئکمیں کملی ہوئی ہیں، جب تک یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، جب تک موت نہیں آئی۔ اس دقت تک ذبن دنیا کی ظاہری چیک د کم یمی، اور دو مری چزوں میں لگا ہوا ہے۔ ایک دقت آنا ہے جب دنیا ہے جاتا ہے جب انسان قبر کے اندر پنچے گا، دہاں اس قرآن کریم کی دولت اور معمت کا پتہ چلے گا، دہاں جاکر اس نعت کا پت علے گا، لیک ایک آیت پر کیا کچھ انوار، کیا کچھ نعتیں اور کیا کچھ انعلات ملیں مے۔

قرآن کریم کی تلات کااجر

ایک حدیث شریف می نی کریم مردر دو عالم صلی الله علیه وسلم کاار شاد

ہ کہ جب کوئی مخص قرآن کریم پڑھتاہے۔ قواس کوایک ایک حرف کی تلادت

پر دس نیکیل لکھی جاتی ہیں۔ پھر تفسیل نی کریم صلی الله علیه وسلم نے یہ بیان

فرائی کہ میں نہیں کتا کہ الم ایک حرف ہے۔ بلکہ الف ایک حرف، الم ایک حرف،

م ایک حرف، قوجب الم پڑھا تواس الم کے پڑھنے سے نامہ اعمل میں تمیں نیکیوں کا
اضافہ ہوگیا۔

بعض اوگ یہ کھتے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر تھے، پڑھنے ہے کیا حاصل؟ یہ توایک نخہ ہوایت ہے، اس کو سمجھ کر انسان پڑھے، اور اس پر عمل کرے تواس کا فائدہ حاصل ہوگا، محض طویح بیٹائی طرح اس کورٹ لیا، اس سے فائدہ کیا؟ توسر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن ایبان خہ شفا ہے کہ جو شخص اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ اس کے لئے تو باعث شفا ہے ہی، لیکن اگر کوئی مخص محض اس کی حالت کیا کرے، بغیر سمجھ بھی تواس پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بینے ہو ہا ہے۔

قرآن كريم سے غفلت كا باعث

ان نیکوں کو ماصل کرنے کے لئے کوئی کشش پدانہ ہوئی، کوئی جنش نہ ہوئی، کوئی جنش نہ ہوئی، کوئی جنش نہ ہوئی، کوئی جنش نہ ہوئی، کوئی حرکت نہیں ہوئی کوئی جذب دل میں پیدا نہ ہوا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آج کی دنیا کا سکہ نیکیاں نہیں، یہ جو کما جارہا ہے کہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا یہ سکہ رائج الوقت نہیں، اگر یوں کما جاتا کہ الم کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو جائے گا یہ سکہ رائج الوقت نہیں، اگر یوں کما جاتا کہ الم کے الف پر دس روبے لمیں گے، میم پر دس روبے لمیں

کے بعنی الم پڑھنے پر تمیں روپے ملیں گے، تو دل اس کی طرف کھنچا، کشش برتی۔
لوگ دوڑتے اور بھاگتے۔ یہاں تو بہت سستا سودا مل رہا ہے کہ الم پڑھو اور تمیر
روپے کملؤ۔ لیکن چونکہ یہ کما جارہا ہے کہ روپوں کے بجائے نیکیاں ملیں گی۔ کوئی
کشش کوئی جنبش کوئی حرکت دل جس پیدا نہیں بموری ۔ اس داسطے کہ نیکیوں کی قدر
معلوم
نہیں معلوم، جانے نہیں کہ نیکی کے بڑھنے ہے کیا ہوتا ہے اور روپے کی قدر معلوم
ہوگا اس داسطے ان کی قدر وقیت کا پت ہے، نیکیاں بڑھنے ہے کون می کارہاتھ
ہوگا اس داسطے ان کی قدر وقیت کا پت ہے، نیکیاں بڑھنے ہے کون می کارہاتھ
ہوگیا، سکہ رائے الونت تو ہے نہیں، اس داسطے اس کی طرف کشش نہیں بوتی۔
ہوگیا، سکہ رائے الونت تو ہے نہیں، اس داسطے اس کی طرف کشش نہیں بوتی۔
اس کی طرف دل میں حرکت نہیں ہوتی۔

جس روزیہ آنکہ بند ہوگئ، جس روزاس قلب کی حرکت رک جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضری ہوگئ اس دن پند چلے گاکہ یہ نیکیل کیا چیز تھیں اور یہ روپ جس کی ہم قدر کیا کرتے تھے جو آج بوی قیتی چیز ہیں یہ کیا تھے؟

# ور حقیقت مفلس کون ہے؟

برگاہ میں حاضر ہوا تو نیکیوں ہے اس کا میزان عمل کا پلہ بحرا ہوا تھا، بہت ی نیکیل کے کر آیا تھا، نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، تسبیحات پڑھی تھیں. اللہ کاذکر کیا تھا، تعلیم کی تھی، تبلیغ کی تھی، دین کی خدمات انجام دی تھی، بہت سازی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے در بار میں لے کر آیا تھا۔

لین جب نیکی پیش ہوئی تو معلوم ہوا کہ نیکی تو بہت کی تھیں نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، ذکوۃ بھی دی، تج بھی کیا، سب پڑھ کیا۔ لیکن بندوں کے حقق اوا نہ کئے کسی کو ہذا، کسی کو ہرا کما۔ کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف پنچائی۔ کسی کی فیبت کی، کسی کی جان پر حملہ آور ہوا۔ کسی کا مل کھایا۔ کسی کی آبرو پر حملہ کیا۔ یہ اللہ کے بندوں کے حقوق ضائع کئے، نمازیں پڑھی تھیں، آبرو پر حملہ کیا۔ یہ اللہ کے بندوں کے حقوق ضائع کئے، نمازیں پڑھی تھیں، کر آن کریم کی خلاوت کی تھی سب پڑھ کیا تھا۔ لیکن لوگوں کو اپنے ہاتھ سے اپنی ذبان سے اور مختف طریقوں سے تکلیف بہنچائی گئی اب جب اللہ تبارک و تعالٰی کی بارگاہ میں چیش ہوا۔ وہاں تو عدل ہے افساف سے اس لئے جن کے حق مارے تھان سے کما گیا کہ تم اس سے لہنا حق وصول کرو۔ اب وہاں کوئی چیے تو جی کرو۔ کس کا چیسہ کھایا تھا اس سے چیے وصول کرو۔ اب وہاں کوئی چیے تو جی شمیں۔ نہ روسیہ نہ چیسہ نہ دولت وہاں دنیا کی سب کرنسیاں ختم ہو چیس وہ حق کیے ادا کرے ؟

بلری تعالی فرائیں کے یمال کا سکہ روپہ بیبہ شیں، یمال سکہ تو نکیاں
ہیں۔ وہ نیک اعمال ہیں جو اس نے دنیا کے اندر کئے تھے، المذاای کے ذریعہ جادلہ
ہوگا، چنانچہ جس کے چیے کھلئے تھے اس سے کما جلئے گااس کی نکیاں اس کے
عامہ اعمال میں سے لیلو، اس نے بہت سلری تغلی نمازیں پڑھی تھیں وہ سب لیک
صاحب حق کو مل گئیں، دوسری نمازیں دوسرا صاحب حق لے گیاروزے تیمرا
صاحب حق لے گیا، جج نچو تھا صاحب حق لے گیادور جھتے نیک اعمال کئے تھے ایک
صاحب حق لے گیا، جج نچو تھا صاحب حق لے گیادور جھتے نیک اعمال کئے تھے ایک

جناؤهر لے کر آیا تھاکہ وہ مدا کا مداختم ہوگیا۔ اب بچھ باتی نہیں، بچھ لوگ ہم ہمی کھڑے ہیں کہ پردرد گاہ اور کی اے ہمارے بھی پیے کھائے تھے۔ ہمیں بھی برا بھلا کما تھا، ہماری بھی فیبت کی تھی، اس سے ہمارا بھی بدلا دلوائے۔ لیکن اس کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ تو ختم ہوگیا۔ بدلہ کیے دلوائیں؟ اللہ تعالی فرائیں کے کہ اب داستہ یہ ہے کہ تممارے جو گناہ ہیں وہ تممارے نامہ اعمال سے مناکر اس کے نامہ اعمال میں ڈالدیئے جائیں، تم نے فیبت کی تھی تممارے سے وہ گناہ معاف، وہ گناہ اس کو دے دیا جائے۔ تم نے کوئی اور تا جائز کام کیا تھا، اس نا جائز کام کا گناہ تممارے نامہ اعمال سے مناکر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا

تونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کا ڈھیر لے کر آیا تھالیکن بندوں کے حقوق کا معالمہ ہوا تو بجائے اس کے لئے کہ وہ نیکیاں باتی رہتیں اور لوگوں کے گناہ بھی اس کے گردن پر ڈالدیے گئے، فرمایا حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نیکیاں نے کر آیا تھا اور گناہوں کا بوجھ لے کر جارہا ہے۔

#### حقوق العبادكي ابميت

اس لئے یہ حقوق العباد بڑے ڈرنے کی چیزہے، لوگوں کے حقوق مارنا خواہ پیسے کی شکل میں ہو یا عزت کی شکل میں ہو، یا جان کی شکل میں ہو، یہ اتنا خطر ناک معالمہ ہے، کہ اور گناہ توبہ سے معانب ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد توبہ سے معانب نہیں ہوتے۔

اگر كوئى فخص شراب چيے معاقر الله، ذناكرے، جوا كھيلے، كوئى اور كناہ كرے اور كنا كرے اور كنا كے معنور حاضر ہوكر اور كننے بى برے سے برے كناہ كئے ہول الله تبارك و تعالى كے معنور حاضر ہوكر سے دل سے توب كل ذنب واتوب اليه بردھ لے تو

29

سر كلر دوعام صلى الله عليه وسلم فرائت من التأنب من الذنب كمن الذنب له-جواليك مرتبه كناه س مائب موجائ تواليها موجاتا م جيس اس ن بمي كناه كياى نهيس، سب معاف فرما دية من-

لیکن آگر بندوں کے حقوق مارے ، مثلاً ایک بیسہ بھی کمی کا نا جائز کھالیا۔
کسی کو برا بھلا کہ دیا۔ کسی کا دل دکھا دیا ، یہ ایسا گناہ ہے۔ اس کی معانی کی کوئی
شکل نہیں۔ یہ توبہ ہے بھی معاف نہیں ہوتا۔ جب تک وہ وہ صاحب حق معاف
نہ کرے ، جس کا حق سلب کیا ہے ، اس واسطے اس معالمہ میں بہت ہی زیادہ احتیالا
کی ضرورت ہے۔

ابھی مرسہ دیکھنے کے لئے بالائی حصہ پر جاناہ ہوا۔ بردا دل خوش ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرسہ کو ظاہری و باطنی ہر طرح کی ترقیات عطافرہائے، یمال پر وین کے سچے طالب پیدا فرمائے۔ ماشاء اللہ بردا کام ہورہا ہے، لیکن جب اوپر جیٹا تو لاؤڈ اسپیکر کی آ واز اتنی تیز کان میں آرہی تھی، باہر بھی، اوپر بھی کہ چادوں طرف اس کا شور چی رہا تھا، میں نے گذارش کی کہ اس کی آ واز اٹنی میائے۔ اور ساتھ ہی سیا بھی گذارش کی کہ اس کی آ واز اٹنی ہوں تو شریعت کا گوگ جمع ہوں تو شریعت کا بھی سے کہ آ واز اتن ہی ہونی چاہئے۔ جتنی کہ حاضرین کہ بہنچانے کے لئے کافی ہو، لیکن سال سے محلہ کو سال سے شرکو ساتا کئی وجہ سے جائز نہیں،

سب سے بڑی وجہ سے کہ اس آوازی دجہ سے کوئی اللہ کا بندہ کی گھر
میں بیلر ہے اور سونا چاہتاہے اور اس آوازی دجہ سے اس کو تعلیف پنچ ری ہے اس
کی بیلری شی اضافہ ہورہا ہے یا کوئی اور شخص ہے جو بیلر تو نمیں لیکن سونا چاہتا ہے اور
ہملی آوازی وجہ سے اس کی نیند میں خلل آرہا ہے اس کی نیند خراب ہوری ہے۔
ہم خوش میں کہ ہملی تقریر کی آواز دور دور دور تک پنچ ری ہے قیامت کے دن پوچھا
ہوگئ کہ مراایک بندہ تمماری وجہ سے تکلیف میں تھا بھی تممارے پاس اس کا کیا
جواب ہے؟

#### سلمان کون ہے؟

صدیث بی نبی کریم مرکل دو عالم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا السلم من سلم السلمون من لسانه ویله مسلمان و به جس کی ذبان سے اور السلم من سلم السلمون من لسانه ویله مسلمان و به بی دو مرے الحقہ سے دو سرے تمام مسلمان محفوظ رہیں، اس کے ہاتھ سے بھی دو مرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پنچے۔ ہم تو اپنی تکلیف نہ پنچے۔ ہم تو البی نوعی شریعت نے مربع بین کی بات کرنے کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک فخص آپ کی بات سنانہ میں چاہتا، آپ اس کا شریعت میں اس کے کان کے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک فخص آپ کی بات سنانہ میں چاہتا، آپ اس کا شریعت میں کوئی جواز نہیں۔

حضرت فاردق اعظم رضی افلہ تعالی عد ایک مرتبہ سجد نبوی علی تشریف اللہ ، دیکھا کہ ایک صاحب وعظ کر رہے ہیں اور لوگ جمع ہیں، نوگ تعورے ہیں لیکن واعظ آ واز بہت جمیز فکل رہے ہیں، جو باہر دور تک جاری ہے، حضرت فلادق اعظم نے ان کو بلا کر فرمایا کہ اے واعظ ! اتنی آ واز نکالو، جننے تمالہ ے سنے والے موجود ہوں، اس ہے باہر تمالہ ی آ واز نہیں جانی چاہئے اور اگر آ کندہ تمالہ ی آ واز باہر جائے گی تو بجے لو جل اپنا درہ کام جس لاؤں گا۔ اس واسطے کہ باہر کے لوگ سنے والے نہیں ہیں جن کو سنتای ہے وہ آ ب کے پاس آ کر بیٹے جائیں۔ اس زمانہ میں لاؤڈ الیکیر کا تو رواج ہی نہیں تھا و ہے ہی آواز باہر جاری تھی، تب بھی فلادق میں لاؤڈ الیکیر کا تو رواج ہی نہیں تھا و ہے ہی آواز باہر جاری تھی، تب بھی فلادق اعظم نے دو کا، اگر اس زمانے میں فاروق اعظم ہوتے تو نہ جانے ہم میں ہے کشوں کے کمری فلادق اعظم نکا ورہ ہوتا، کہ دون رات جمال دیکھو دین کے نام پر ہم وہ کام کرتے ہیں جو دین کے ظاف ہے اور شرعا تا جائز ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رمنی اللہ تعالی عنها کا هجرو مسجد نبوی کے ساتھ تھا۔ جمال آب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فراہیں حضرت عائشہ صدیقہ" کا معمول تھا کہ دو جمعہ کے بعد کچھ آرام کیا کرتی تھیں، وہاں ایک صاحب وعظ کھنے کے لئے تشریف لے آرام کیا کرتی تھیں، وہاں ایک صاحب وعظ کھنے کے لئے تشریف کے آرام کیا گذشہ آواز سے وعظ کہا کرتے تھے، حضرت عکثہ صدیقہ تنے پیغام بجوایا کہ آپ جب وعظ کریں تو جھنے لوگ جمع ہوں۔ ان کے مطابق آواز نکا کریں، باہر دور تک آواز نہ بہنچایا کریں، وہ نہیں مانے اور کھنے گئے میں تو دین کا تھم سنارہا ہوں دین کی تبلیج کر رہا ہوں صدیقہ عکثہ نے حضرت فاروق اعظم کے پاس شکایت کی اور کھا کہ وہ محض یماں آکر وعظ کمتا ہے اور میری نیند میں فلل واقع ہوتا ہے آپ اس کو روکیں۔

# تعليم نبوى

س چز کانام دین سجے لیا، مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایاوہ کیا ہے؟ آپ تہجہ کے لئے بیدار ہورہ ہیں۔ ادر ہی وقت بسترے کس انداز ہے اشحے ہیں حدیث شریف ہیں آتا ہے۔ "قام رویداً" آہستہ سے اشحے ہیں "وقتی الباب رویداً" دروازہ آہستہ سے کھولتے ہیں، کیوں؟ کمیں ایسانہ ہو کہ میرے الشحنے سے صدیقہ عائش کی نیند میں ظلل آجائے، وہ صدیقہ عائش جو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک تیک عظم پر آپ کی ایک ایک ادا پر جان قربان کرنے کے لئے تیار ہیں سرکار دوعالم تیار ہیں، ایک نیند توکیا، کروروں نیندیں قربان کرنے کے لئے تیار ہیں سرکار دوعالم

نی کریم صلی اندعلیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا، آج ہم نے پت نہیں

یے ہے حقوق العماد، جو نمی کریم سردر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے۔ آج آگر ہم کوئی وین کی بات کر رہے ہیں تو ساری دنیا کو سنانا ضردی ہے، پاہے کوئی سورہا ہو، یا سررہا ہو، یا کوئی بیلر ہو، اس بات کا کوئی کھانا نہیں، کسی کے پاہے کوئی سورہا ہو، یا سررہا ہو، یا کوئی بیلر ہو، اس بات کا کوئی کھانا نہیں، کسی کے

سلی الله علیه وسلم پر، لیکن تعلیم به دے رہے میں که اپی عبادت انجام دیں ہے تو

س طرح نہ دو جس سے دومروں کو تکلیف ہو۔

ذہن میں بھی نمیں آیا کہ ہم یہ کوئی مناہ کا کام کر رہے ہیں۔

#### مسلمان کی عزت وعظمت

کی مسلمان کو تکلیف پنچانا گناہ کیرہ ہے، ایسائی گناہ ہے، جیسے شراب

پینا، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، زناکرنا، این ماجہ جس صدیث ہے کہ نبی کریم سرکار دوعالم

صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف قرمار ہے ہے حضرت عبد اللہ

ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، حضرت عبد اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ

جس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو خطاب کر کے فرمار ہے ہیں، اب

اللہ کے گھر! تو کتنی حرمت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، کتنے نقد س والا ہے، کتنا

مقدس ہے۔ پھر تعوذی دیر کے بعد حضرت عبد اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی

مقدس ہے۔ پھر تعوذی دیر کے بعد حضرت عبد اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی

حب کا نقذ س تجھ سے بھی ذیاد ہے ہیہ کعبد اللہ سے خطاب کر کے فرمایا، حضرت

عبد اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دم سے میرے کان کھڑے ہو گئی، جس کا عظمت بیت اللہ

چو نکا، کہ وہ کونی چیز ہے کہ جس کی عزت و حرمت اور جس کی عظمت بیت اللہ

چو نکا، کہ وہ کونی چیز ہے کہ جس کی عزت و حرمت اور جس کی عظمت بیت اللہ

ہمی ذیاد ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ چیز ہے ایک مسلمان کی جان، اس کا مال

مسلمان کی جان، مسلمان کا بال اور مسلمان کی آبرو، یہ تین چزی ایکی جینا ہے۔
جین اے کعد اللہ ان کی حرمت جو سے بھی زیاد ہے، کیا مطلب؟ کہ آگر کوؤ فضض نا جائز طور پر کسی مسلمان کی جان پر حملہ آور ہواس میں جان سے بارنا، قرّ کرنا، نقصان پنچانا، تکلیف پنچانا، جسمانی تکلیف کوئی بھی پنچائی جا۔
وہ سب اس میں واضل جیں توکسی مسلمان کی جان یا بال یا آبرو کو نقصان پنچانا اتنا؛
مناو ہے کہ جیسے کوئی محض کعبة اللہ کو ڈھا دے، کعبہ کامندم کر دینا جتنا بواگ ہے۔
اتنای کسی مسلمان کی جان، مل اور آبرو پر ناحق حملہ کرنا گناہ ہے۔

اب آپاندازہ لگاہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کی جان، مال اور آبرد کے بارے میں کتی تاکید فرمائی ہے، آج خدانہ کرے، خدانہ کرے، خدانہ کرے، گوئی بدبخت یہ جرات کرے کہ بیت اللہ شریف پر معاۃ اللہ حملہ آور ہو کر اس کو مندم کرنے کی کوشش کرے، کیا کوئی مسلمان ایسا ہے جو اس کی تکہ بوٹی مجمور دے اگر اس کے قابو میں آگیا۔ تو بھی اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ اس کی آنکھوں کے سائے کوئی بیت اللہ یر حملہ آور ہو۔

لیکن مبح ہے شام تک کتے بیت اللہ والہ علیہ وسلم نے عظمت والا قرار جارہ ہیں، کتے کھے وُھائے جارہ ہیں مسلمان کی جان جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت والا قرار دیا تھاوہ مکمی اور چھر سے ذیاوہ ہے حقیقت ہو کر رہ می ہے کہ ایک مکمی یا چھر کو ملاا، یا کی مسلمان کو ملاا، اور ملرئے کے علاوہ تکلیف پنچائے کے جتنے رائے ہیں، حن کامی نے ذکر کیاوہ سب اس کے اندر داخل ہیں، اور ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ہوا گناہ قرار دیا اور اسی وجہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ سب سے برا مغلس وہ فحض ہے کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کا بردا ذخیرہ لے کر آئے، لیکن برا مغلس وہ فحض ہے کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کا بردا ذخیرہ لے کر آئے، لیکن میں ڈالد یے گئی اس کے نامہ اعمال میں ڈالد یے گئے۔

# دین اسلام کی حقیقت

آج ہم نے چند ظاہری عبادتوں کا نام دین رکھ لیا ہے نماز بڑھی، روزہ رکھا، پچھے ذکوۃ دے دی۔ پچھے نہیں ہی دی اور جج کرنے اور عمرہ کرنے کی دولت اللہ عمادتیں اپنی جگہ بوی نعتیں ہیں، لیکن دین ان میں مخصر نہیں، دین کاجو علم ہے جے فقہ کہتے ہیں اس کے جار حصہ ہیں ان میں سے ایک حصہ عبادات سے متعلق ہیں، لیکن ہم نے حقوق العباد کو متعلق ہیں، لیکن ہم نے حقوق العباد کو

دین سے بالکل خارج کرلیا ہے۔ کسی کویہ خیل تک نہیں آیا کہ میں نے کوئی گناہ کا کام کیا۔ یا اللہ جائز کام کیا۔ یا اللہ جارک و تعالی کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے، اگر ایساناراض کرنے والا کوئی کام کیا۔ تواس کی توبہ کی کوئی شکل نہیں جب تک دہ صاحب حق اس کو معاف نہ کر دے۔

ر شوتوں کا دور دورہ ہے۔ لوگوں کو ایزا بہنچارہے ہیں، تکلیفیں بہنچائی جا
ری ہیں ان کا حق لونا جارہا ہے، یہ سلری کی سلری باتیں حقوق العبادے متعلق
ہیں، تکلیف بہنچانے کی جو بھی چیزیں ہیں دہ حقوق العباد کو تلف کرنے والی ہیں، سر
مل یہ بات تواس مدیث کے تحت ذبان پر آگئ، لیکن بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالی
جھے بھی عمل کرنے کی توفق دے، آپ معزوت کو بھی عمل کرنے کی توفق مطا
فرمائے اور اس کی اجمیت اللہ تعالی ہمارے داوں میں بیدا فرمائے۔

سے دین چند ظاہری مبادتوں کا نام نہیں ہے۔ یہ ہمیں ایک ایک چیز کے
بارے ش ہدایت رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفق عمل عطائے۔ عرض یہ کر دہا
قاکہ آج کی اس دنیا میں جب تک کہ آئیس کھلی ہوئی ہیں اس وقت تک ہمیں
ان نیکیوں کی قدر و آیت معلوم نہیں ہوتی ساری دولت روپے چیے کو سجھ رکھا
ہے۔ میرے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو جائے چیے زیادہ ہو جائیں۔ بگلہ بن
جائے۔ کار مل جائے۔ بس مملی دوڑ دھوپ، مماراسوچ بچار کا محود ہم نے اس کو
بنار کھا ہے۔ اس کا بتج رہے ، کہ نیکیوں کی کوئی قدر و آیت نہیں۔

#### عبرت أموز واتعه

اس کی مثال بالکل ایس به میرے والد ماجد حضرت موانا منتی محد شفیع قدس الله سره مفتی اعظم باکستان نے الله تعلق ان پر البنا فضل فرماً ے آجن البنا ایک واقعہ منایا اور جو الله والے ہوتے ہیں یہ اپنے ساتھ جو بھی واقعہ چیش آئے۔

اس سے کوئی نہ کوئی سبق لیتے ہیں اپنے بی کا واقعہ سناتے ہیں کہ بی ہی جب میں جب میں چھوٹا سابح تھا، اپنے آیک بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور دایو بند بندوستان ہیں مسئرت والد" کے زمانے کے بچوں کے کھیل آج کل کے بچوں کی طرح نے نئے کے کھیل آج کل کے بچوں کی طرح نئے نئے کھیل آج تھے نہیں۔ ایسے بی چھوٹے چھوٹے کھیل ہوا کرتے تھے، یہ سرکنڈے ہوتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پورے بناکر اس سے نئے کھیلا کرتے تھے۔ ایک بچوٹ کھیل کرتے تھے۔ ایک بچوٹ کھیل کرتے تھے۔ کی طرف اور کایا، دوسرے نئے نے جھی اور کایا۔ جس کا پورا کے این تھا۔

فرایا کہ جس سے کھیل ایک مرتبہ اپ جمائی کے ماتھ کھیل رہاتھا، بہت ملک پورے لے کر آئے تے، اب جب کھیان شروع کیا تو جب بھی بنا پراپورا بیچے رہ جاتا ہے بھائی کا پورا آگے بوج جاتا ہے بھائی کا پورا آگے بوج جاتا ہے اور ہر مرتبہ وہ مجھ سے ایک پورا لے لیتے یہاں تکہ کہ جتنے پورے لے کر آیا تھا وہ ملاے کے ملاے ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ اب میرے پاس کوئی پورا نہیں، اور بھائی جتنے لائے تے ان کے پاس اس سے دو گئے ہوگئے، فرماتے ہیں کہ جب میں ملاے کے ملاے پورے ہار کیا جھے آئے تک یاد ہے کہ جھے اتا شدید مدرد اور اتنا غم ہوااور میں اس پر اتنا رویا کہ اس کے بعداس سے بوے کہ جھے اتا شدید نفسان پر اتنا صدمہ نہیں ہوا، اور سے بھاکہ آئے تو میری کائنات لٹ گئے۔ آج تو میری کائنات لٹ گئے۔ آج تو میری دنیا تباہ ہوگئے۔ ہوگئے۔ ہوگئے میں جائیداد میری دنیا تباہ ہوگئے کہ کی بودی سے بودی جائیداد میری دنیا تباہ ہوگئے۔ یہ صدمہ اس وقت اتنا ہور ہاتھا کہ کی بودی سے بودی جائیداد کے لئے جائے وہ بھی نہیں ہوتا۔

فراتے ہیں کہ آج جب سوچا ہوں کہ کس بات پر رویا تھا، کس بلت پر مدمہ ہوا تھا۔ کس بات پر اتناغم کیا تھا، ان معمولی، بے حقیقت، بے قیت پوروں کے چھن جانے سے اتناصدمہ ہور ہاتھا تو آج اس واقعہ کو یاد کر کے ہمی آتی ہے، کتی حماقت کی بات تھی، کتی ہے وقولی کی بات تھی۔ پھر فرما یا اب ہم سے بیجھتے ہیں کہ اس وقت ہم بے وقرے تھے، بچے تھے عقل نہیں تھی اس واسطے اس بے حقیقت چیز کے کو جانے پر اتا صدمہ کر رہے تھے، اس کے اب اس پر ہنتے ہیں گین اب سجھے
ہیں کہ اب عنل آئی ہے کہ وہ پورے بے حقیقت تنے در حقیقت ہیں دوپے چیے یہ
بیک کہ اب عنل آئی ہے کہ وہ پورے بے حقیقت تنے در حقیقت ہیں دوپے چیے یہ
بیکن فراتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی پاس آخرت میں پنج جائیں گے
ہواس وقت پہ چا گا کہ یہ تمام چیزیں جن کے اوپر دنیا میں اور ہے تھے یہ ذمین بید
جائیداد، سے دولت، یہ کو ٹھیاں، یہ بینگلے یہ کاریں، یہ سال کی سال الی ب
حقیقت تعین جیے کہ وہ سرکنٹ کے پورے، اور جس طرح آج اس بات پر ہنس
دہ تیقت معلوم ہوگی کہ جو کو ٹھیاں ہم بنایا کرتے تھے، جائیدادوں، پر ذمینوں پر اور
مال و دولت کی بنیاد پر جھڑتے اور آگڑتے اور دنیا میں ان چیزوں کو دولت سجھا کرتے
سے یہ حقیق دولت نہیں تھی، حقیقت میں دولت یہ اعمال حسنہ تھے، جو جنت میں
سے یہ حقیق دولت نہیں تھی، حقیقت میں دولت یہ اعمال حسنہ تھے، جو جنت میں
سے جائے والے ہیں۔

# جنت کی راحت اور جهنم کی شدت

صدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائمیں گے جس نے سلری عمر تکلیفوں میں مشقتوں میں، صدمات میں گزاری، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری زندگی کیسی گزری؟ وہ کے گا پرور دگار! میری زندگی کا آپ کیا پوچھتے ہیں اتنے صدے اٹھائے آئی تکلیف سی، آئی پریٹائیاں اٹھائیں کہ ساری عمر کوئی خوشی یاد نہیں، ساری عمر صدمات ہی صدمات میں گزری باہر سے موالگالاؤ۔ اس کو باہر سے موالگالاؤ۔ اس کو فرشتے لے جائیں گے، اور جنت کے باہر سے اس طرح سے ایک چکر لگا کر لے آئیں گے کہ جنت کی بود اس سے بوچھیں گے کہ جنت کی بود اس میں بود کی بود اس سے بوچھیں گے کہ جنت کی بود اس بود کی بود اس سے بوچھیں گے کہ جنت کی بود اس سے بوچھیں گے کہ جنت کی بود اس بود کی بود اس سے بوچھیں گے کہ جنت کی بود اس سے بود کی بود اس سے بوچھیں گے کہ جنت کی بود اس سے بوچھیں گے کہ بود اس سے بوچھیں گے کہ بود اس سے بوچھیں گے کہ بود اس سے بود کی بود اس سے بوچھیں گے کہ بود اس سے بوچھیں گے کہ بود اس سے بود کی بود اس سے بود کی بود

اب بتاکیسی ذندگی گزری وہ کے گا پروروگار! میری ذندگی تو آئی عافیت میں گزری
ہے کہ میں نے کسی غم کی شکل ویکھی بی نہیں ہے۔ میں تو ساری عمر مسرتوں میں،
میش و عشرت میں اور بہت خوشی میں بسر کر آ رہا بول، اور میں نے کوئی تکلیف نہیں
ویکھی، وہ جو ذرا سی جنت کی ہوالگ گئی اس کی لذت، اس کی راحت اس کا سکون،
اس کا اطمینان قلب میں اتنا پیارا ہوگا کہ ساری ونیا کی تکلیفوں کو بھول جائے
گئی مرفرائیں مے ایسے محض کو بلاؤ کہ جس نے ونیا کے اندر کس غم کی شکل

پھر فرامی کے ایسے تحقی کو بلاؤ کہ جس نے دنیا کے اندر کسی عم کی شکل نہیں دیکھی کوئی صدمہ نہیں دیکھا بلکہ آرام جس عیش جس ساری عمر گزاری اوراس سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری زندگی کیسی گزری، وہ کے گا کہ یااللہ! میری زندگی تو بڑے آرام کے ساتھ گزری، بڑے عیش و عشرت جس گزری کوئی صدمہ میرے باس نہیں پھٹکا، کما جائے گا کہ اس کو ذرای ایک ہواجتم کی لگا لاؤ باہر ہی سے اندر داخل مت کرنا۔ فرشتے اس کو سے جائیں گے اور جنم کے پاس اس طرح سے گزار

روں مے روی سرے کر جہنم کی گہٹ کا ذرا ساجھو نکااس کولگ جائے گا۔ کر لے آئیں مے کہ جہنم کی گہٹ کا ذرا ساجھو نکااس کولگ جائے گا۔

اس کے بعداس سے پوچھا جائے گااب بتاؤ، تمہاری زندگی کیسی گزری وہ
کے گا یااللہ! میں تو ساری عمر تکلیف میں رہا ہوں، ساری عمر صدمات میں گزاری
ہ خوشی کی کوئی شکل نہیں دیکھی۔ وہ چند لمحات کی جہنم کی ہوا۔ اس کی جو شبت
ہ اور اس میں جو تختی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے ساری عمر کی راحتیں،
سرتیں، بھول جائے گا، یہ ہے جنت وجہنم کی راحت و شدت کا حال کہ اس کے
مقابلہ میں ہم ونیا کو بھول جائیں گے۔

حاری زبوں حالی

اور ہمارا حال ہے ہے کہ صبح سے کے کر شام تک ہمارے دماغ پر اور دل پر جو آگر مسلط ہے جو سوچ بچار ہے، جو دوڑ وطوپ ہے۔ وہ اس ونیا کے بے حقیقت

مل و متاع کے لئے ہے آخرت کی زندگی کو درست کرنے کی کوئی فکر نسیں ہے۔

# ایک مسئلہ پر دنیا کے تمام انسان متفق ہیں

یں عرض کیا کر آہوں کہ ونیا میں کوئی بات ایس جمیر ہے ۔ جس پر سازی ونیا کے افسان متنق ہوں ہربات میں کچھے نہ کچھے افتان ضرور ہے ۔ لیکن ایک بات ایس ہے ، اس ہے کسی فرد بشر کا افتان فی شیں ، اور وہ یہ ہے کہ بچھے ایک ون مرنا ہے موت ہے کوئی انکار شیں کر سکا۔ لوگوں نے فدا ہے انکار کر دیا فدا کے وجود ہے انکار کر دیا۔ رسالت ہے انکار کر دیا۔ لیکن موت ہے انکار کر ناکسی کے لئے حمکن نہیں بڑے ہے بور ساتھ بی اس کو بھی انتا ہے کہ سکتا کہ موت نہیں آئے گی ہر فضی اس کو مانتا ہے اور ساتھ بی اس کو بھی مانتا ہے کہ اس مرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہو سکتا ہے اور ساتھ بی اس کو بھی مانتا ہے کل اس مرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہو سکتا ہے اور ساتھ بی اس کو بھی مانتا ہے کل سے آبائے ، ہو سکتا ہے کہ دو دون کے بعد آبائے ، ہو سکتا ہے کہ مینے بعد آبے ، ہو سکتا ہے کہ میلے کہ میلے بعد آبے ، ہو سکتا ہے کہ میلے ہو ہو بیا ہی جات زیادہ جی لئے تو سو سال ، پھر بست بی طالے کہ میلے ہو ہو بیانی جاتا ہی جاتا ہے کہ میلے ہو ہو بیانی جاتا ہی جاتا ہے ۔

#### أيك سبق آموز واقعه

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اور میہ بڑا مجیب واقعہ ہے یاد رکھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توثق عطافرہائے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند سغر پر جلر ہے ہے ہیں جاتے جاتے سغر کے دوران بچھ بھوک گئی، وہ ہوٹلوں، ریٹورینوں کا زیانہ تو تھا نمیں کہ بھوک گئی تو کسی ہوٹل میں گھس گئے اور وہاں جاکر کھلا کھالا کے الیا ۔ حضرت فاروق نے حلاش کیا کہ آس باس بستی ہولیکن وہاں کوئی بستی کھلا کھالا کے الیا ہوئی دہاں کوئی بستی

بھی نمیں۔ تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ ایک بجریوں کاربوڈ چر دہاہے، خیل ہوا کہ
اس بجری والے سے بچھ دورہ لے کر پی لیس ناکہ بھوک مث جائے، تو دیکھا کہ
چرواہا بجریاں چراہاہے اس سے جاکر کما کہ میں مسافر ہوں اور ججھے بھوک گئی ہے،
جھے ایک بجری کا دورہ نکال دو تو جس ٹی لوں، اور اس کی جو تیست تم جابو دو جس تم کو
اوا کر دوں۔

جرواہ نے کما کہ جناب! میں ضرور آپ کو دودہ دے دیتا، لیکن ہے

کریاں میری نہیں ہیں جی قو طازم ہوں۔ نوکر ہوں بکریاں جانے کے لئے بجھے

میرے ملک نے رکھاہوا ہے، اور جب تک اس سے اجازت نہ لے اوں اس وقت

تک جھے آپ کو دودہ دینے کاحق نہیں۔ حضرت محرفاردق رضی اللہ عنہ اوگوں کو

آزمایا بھی کرتے ہے۔ آپ نے اس سے کما کہ میں تمہیں تمالم ناکہ کہ

آزمایا بھی کرتے ہے۔ آپ نے اس سے کما کہ میں تمہیں تمالم فائدے کی

ایک بات بتانا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر او۔ وچھاکیا آپ نے فرمایا ایسا کر دکہ ان

بکریوں میں سے ایک بکری میرے ہاتھ نج دو، چھے میں تمہیں ابھی دیتا ہوں، میرا

فائدہ تو یہ ہوگا کہ جھے دودہ مل جائے گا۔ ضرورت ہوگی تو میں اسے کاٹ کر

گوشت بھی کھالوں گا۔ اور پھر ملک جب تم سے یہ جھے ایک بکری کماں گئی؟ تو کمہ

وینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اور اس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئی اور بھیڑیا تو بکریوں کو کھا آئی

دہتا ہے۔ کماں ملک تمہاری تحقیق کر آپھرے گا، بھیڑیے نے کھایا یا نہیں کھایا، تم

ان چیوں کو اپنی جیب میں رکھ کر ان کو اپنی ضرویات میں استعمال کرنا۔ ایسا کرلو،

اس میں تمہارا بھی فائدہ ، میرا بھی فائدہ۔

اس جروائے نے بہات سی اور سنتے ہی ہے ساختہ جو کلمہ اس کی زبان سے
اکلا وہ یہ تھا " بااین الملک! فاین اللہ؟ شنزادے تم جھے سے یہ کہتے ہو کہ میں ملک
سے جاکر جھوٹ بول دوں اور یہ کمہ دوں کہ بحری کو بھیڑیا کھایا گیا، تواللہ میاں
کماں گئے؟ اللہ تعالیٰ کماں ہے؟ بیٹک میرا ملک جھے شیں دیکھ رہا ہے۔
لیکن مالک کا ملک، ملک الملک وہ دیکھ رہا ہے، اس کے پاس جاکر میں کیا

جواب دوں گا۔ ملک کو تو خاموش کر سکتا ہوں ، لیکن ملک کے ملک کو کیے خاموش کروں۔

فاروق اعظم رضی اللہ عند نے فرمایا کہ جب تک تھے جیسے انسان اس امت کے اندر موجود ہیں اس وقت تک اس امت پر کوئی فساو نہیں آسکا، جن کے اندر موجود ہیں اس وقت تک اس امت پر کوئی فساو نہیں آسکا، جن کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس موجود ہے جب تک یہ احساس باتی ہے اس وقت انسان و سکون باتی ہے اور جب یہ ختم ہو گیا تو اس وقت انسان و مراس میٹریا بن جائے گا، جیسا کہ آج کل بنا ہوا نظر آرہا ہے۔

انسان انسان نسیں ورندہ بناہوا ہے، دوسرے کی بوٹیاں نوچنے کی فکر میں ہے دوسرے کاخون پینے کی فکر میں ہے، دوسرے کاخون پینے کی فکر میں ہے، صرف اس دنیا کے کچھ فائدے صرف اس دنیا کے کچھ فائدے صاصل کرنے کے لئے کہ اس کے کچھ فائدے صاصل ہو جائیں۔

### ابدی زندگی کی فکر

نی کریم سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکر پیدا فربائی کہ دنیاوی زندگی تو خدا جانے کتنے دن ہے۔ کب ختم ہو جائے اللہ کے سامنے جو ابدہ ہوتا ہے۔ جو ابدی زندگی ملنے والی ہے اس کی فکر کرواور وہاں کا سکہ رویسے چیسہ نہیں ہے۔ ہم لاکھ جمع کر لو۔ کروڑ کر لو۔ ارب کر لو۔ کھرب کر لو۔ سب یہیں دنیا میں چھوڑ کر جاؤ گے۔ کوئی تممارے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ وہاں اگر کوئی چیز جانےوالی ہے تو وہ نیک عمل ہے۔

ایک حدیث میں نمی کریم مرور دوعالم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مردہ قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو تین چزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک اس کے عزیز وا قارب جاتے ہیں اس کو چھوڑنے کے لئے، دوسرے اس کامل

جاتا ہے۔ بعنی وہ کڑے جواس کے اور بین اور چنر پائی ہے، جن میں اس کولیٹ کر لائا کر لے جایا جارہا ہے اور تیسری چزجواس کے ساتھ جاتی ہو وہ اس کاعمل ہے، فرمایا بہلی وو چزس یعنی عزیز وا قارب اور مال قبر کے کنارے جانے کے بعد واپس ہو جاتے ہیں آگے جانے والی چزایک بی ہے اور وہ اس کاعمل ہے خواہ وہ نیک عمل جاتے ہیں آگے جانے والی چزایک بی ہے اور وہ اس کاعمل ہے خواہ وہ نیک عمل ہے یاس کا براعمل ہے۔

اس واسطے دہاں کا سکہ یہ روپیہ چید نہیں، یہ مل و دولت نہیں، دہاں کا سکد نیکیل چی اور ان نیکیوں کے حصول کے لئے سب سے بوی دولت جو اللہ تعالیٰ نے بیہ خمیں عطافر الی وہ یہ قرآن کریم کی دولت ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیہ قرآن کریم اس امت کے واسطے نو شفاینا کر بھیجا۔ اس کا پڑھنااس کا مجمنا، اس پر عمل کرنا۔ اس کی دعوت دینا، اس کی تبلیج کرنا، سب انسان کے لئے موجب اجر و پر عمل کرنا۔ اس کی دعوت دینا، اس کی تبلیج کرنا، سب انسان کے لئے موجب اجر و پر عمل کرنا۔ سے موجب سعادت ہے۔

# قرآن كريم كي قدر كاطريقه

نی کریم سرور دوعالم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی چیز چمور گر جارہ ہوں جب تک اس کو مضبوطی سے تھاہ رکھو گے اس وقت تک بھی گراہ شمیں ہو گے اور وہ ہے اللہ کی کتاب، میہ چھوڑ کر آپ دنیا ہے تشریف نے گئے۔ اور اس کی قدر پہچانے کا طریقہ سے ہم از کم اتا تو کرے کہ ہم مسلمانوں میں سے کسی کا بچہ بھی قرآن کریم کی تعلیم کے بغیر نہ رہے، جب تک قرآن مجید ناظرہ نہ بڑھ لے اس وقت تک اس کو کسی اور کام میں نہ لگایا جائے۔

ایک وقت تھا جب صبح کے وقت مسلمانوں کی بستیوں سے ہر طرف سے قر آن کریم کی خلادت کی آوازیں آ یا کرتی تھیں، لیکن لب قر آن کریم کی خلادت کو کان ترستے ہیں۔ اب فلمی گانوں کی آوازیں آئیں گی اور طرح طرح سے خرافات کی آوازیں آئیں گی۔ شیس آئے گی تو قرآن مجید کی تلاوت کی آواز شیس آئے گی۔ گی۔

## مسلمانوں کا فرض

در حقیت بد دارس اس فرض کے لئے ہیں کہ امت میں دینی شعور کو بیدار
کیا جائے، آکہ قرآن کریم کی طرف لوٹیں اور قرآن کریم کے الفاظ، اس کے
معانی، اس کے مغایم پھیلانے اور پچپانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی کافضل و کرم ہے
اللہ تعالی کاافعام ہے کہ آپ کے محلہ میں بدرسہ بہ خدمت انجام دے رہا ہے۔
اللہ تعالی اس کو ہر طرح کی خاہری اور باطنی ترقیات عطا فرمائے۔ ابھی درسہ کے
حضرات یہ کہ رہ بے اور بجا طور پر کہ رہ سے کہ یہ دین کی خدمت کا ادارہ
ہے۔ تمام مسلمانوں کو اس کے ماتھ تعاون کرنا چاہے وہ لوگ جنوں نے اپنی
زندگی اسلام کے لئے کھیائی ہے اور قرآن کریم کی خدمت کے لئے کم از کم ان کو اس
فکر سے آزاد کریں کہ وہ لوگوں کے پاس پھے نہ ماتھ پھریں، جشک یہ مسلمانوں پر
فرم ہے۔

لین میں یہ کتابوں کہ اس سے بھی ذیادہ ضروری چندہ جو مسلمانوں سے
اس دقت لینے کی ضرورت ہے وہ ہے بچوں کا چندہ ، جو مسلمان گر انوں سے حاصل
کے جائیں، جن کو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے، اب یہ وبالپیل چی ہے کہ قرآن
کریم کو پڑھائے بغیر دنیا کے دوسرے کاموں کے اندر لگا دیتے ہیں اور قرآن کریم
کی دولت سے بچہ محروم رہتا ہے۔

بچین کی تعلیم

بین مں ایک مرتبہ قرآن بڑھا دو۔ اس کے قلب کو قرآن کریم سے

منور کرو۔ اس کے بعداس کو کمی بھی کام میں نگاؤ کے توانشاء اللہ ثم انشاء اللہ قرآن کے انوار دیر کات اس کے اندر شامل صل ہوں گئے، جب قرآن اس کو پہلے پڑھا دیااس کے کان کے ذریعے ایمان کا نیجاس کے قلب میں پوست کر دیااور تجربہ یہ ہے کہ جو بچے کتب میں قرآن کریم پڑھ کر جاتے ہیں تودہ کمی بھی ماحول میں چلے جائیں لیکن ایمان کا بیجان کے قلب میں موجود رہتا ہے۔

اگر آپ نے شروع ہی ہے چہ کو ہم اللہ، سجان اللہ، الحمد اللہ اور قرآن کریم کی آیات سکھانے کے بجلے اس کو کٹ بٹ سکھانی شروع کر دی اور اس کے دل دماغ کے اوپر سے بلی کو مسلط رکھا، اور قرآن کریم کے انور وہر کات کو اس کے دل میں داخل نہ ہونے دیا، تواس کے دل میں ایمان کمال سے آئے گا۔ اس کے دل میں اسلام کی محبت کمال سے آئے گی۔ اس کے دل میں آخرت کی فکر کھے پیدا میں اسلام کی محبت کمال سے آئے گی۔ اس کے دل میں آخرت کی فکر کھے پیدا ہوگا۔ پھر تووی اور پر ست انسان پیدا ہوگا جو ہمیں چاروں طرف گھو متا ہوانظر آرہا ہے، جس کو اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا احساس ہی نہیں، جو دو سرول پر ظلم شرخ آ ہا ہے۔ دو سرول کی کھال کھینچتا ہے۔

اگر اپنے بچوں کے مستقبل پر رحم کرنا ہے تو خدا کے لئے جب تک انہیں قرآن کریم کی تعلیم نہ دلا ویں اس وقت تک ان کو کمی اور کام میں نہ لگائیں، آج کی محفل ہے اگر ہم میں فائدہ اٹھالیں کہ ہم یہ عمد کر کے یمال ہے جائیں اور ہم میں ہے ہوفض یہ عزم کر کے جائے کہ اپنے بچو کو جب تک قرآن کریم نہیں پڑھائیں گئے ن وقت تک کسی اور کام میں نہیں لگائیں گے۔ تو میں جھتا ہوں کہ انشاء اللہ تعلی اس مجلس کا بہت بڑا فائدہ ہم نے حاصل کر لیا۔ ورنہ تقریریں اور باتیں تو دنیا میں بہت ہوتی ہیں۔ آپ حضرات تشریف لائے میرے جو سمجھ میں آیا وہ میں نے عرض کیا۔

تشبستند وكنتند وبرخاستند

ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکل کر اور دامن جما ڑ کر جل

دیے اس سے بچھ حاصل نہیں بچھ فائدہ نہیں، اگر کم از کم یہ ارادہ لے کر چلے کہ اپنی حد تک تمام بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں گے اور اپنے ملنے جلنے والوں دوستوں اور عزیز واقد ب کو بھی اس طرف متوجہ کریں گے ، انشاء اللہ اس کا فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوا دی ہیں۔ مجھے بھی عمل کی توفق عطافرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفق عطافرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطافرمائے اور اس مجلس میں خیر و برکت عطافرمائے ۔ اور اس محلس میں خیر و برکت عطافرمائے ۔ اور اس سے مدرسہ کو بھی دن دو گئی اور رات چو گئی ترقیات سے نوازے اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطافرمائے ۔ آھین،

وآخر دعواناان الصعد ينته دب العالمين



نطاب: حفرت مولانا مفتى محر تقى عثمانى مرقلم

منبط و ترتيب: عبدالقادر احمر

. آلریخ و دنت: ۱۸ رنمبر ۱۹۹۱ء بروز جعب بعد نماز عمر

ا: جائع مجد بيت النكرم، محشن اقبل، كرا جي

جس طرح انسان کے جم کو بیاریاں لگتی ہیں کہ بھی بخلہ ہو گیا بھی ہیٹ ہیں درو، بھی قبض ہو گیا۔ بھی دست آگئے، بھی سرجی درد، بھی کمریں تکلیف، اس طرح انسان کی روح کو بھی بیلریاں لگتی ہیں۔ وہ بیلریاں سے ہیں کہ بھی تھر پیدا ہو گیا، بھی حسد پرورش پانے لگا، بھی بنض پیدا ہو گیا۔ بھی ناشکری پیدا ہوگی، سے سب دورح کی بیلریاں ہیں۔ ان کا بھی علاج ضروری ہے، اور ان کو چھوڈنا واجب ہے۔

#### بشئداف بالرتخ بالتخبشي

# ول کی بیار ماں اور طبیب روحانی کی ضرورت

الحمد شه نحمد و فستعینه و فستغفری و قرص به و نتو حکل علیه و نعوذ باشه من شروی انسنا و من سیات اعمانا ، من بهد و الله فلا مضله و من بضله فلا هاد که و فتهدان لاات الا الله وحد و لا شرید له و فتهدان سید ناو نسینا و مولانا محمد اعبد و و مسوله و سلاف تعالیه و علی آل و واصحابه و ماس لت و سلمت المرتبط الله واصحابه و ماس لت

إحابعد؛ قال: لبى صلحالتُ عليه وسلع: الاالث في الجسد حضفةُ إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فيدت فيد الجسد كله الاوعمس الغلب.

(اتحف المارة المقين ع م م ١٥٣)

# اخلاق کی اہمیت

اخلاق کی درسی اور اس کو الله جل جلالہ کے احکام کے مطابق بنانا آتا ہی ضروری اور اتنابی اجم اور اتنابی ایک الله ایک در ااور محمری نظر اور اتنابی ایم اور واجب ہے جتنا کہ عبادات، معلمات اور معاشرت کے جتنے احکام ہیں، ان جی سے کوئی بھی تھم اس وقت تک صحح طریقے ہے بجانبیں لایا جا سکتا، جب تک اخلاق درست نہ ہوں تو بعض او قات یہ نماز روزہ بھی بیکار ہو جا تا ہے۔ نہ صرف بیکار ، فلاق درست نہ ہوں تو بعض او قات یہ نماز روزہ بھی بیکار ہو جا تا ہے ، ای لئے اخلاق کی درسی اور اس کو الله جا تا ہے ، ای لئے اخلاق کی درسی اور اس کو الله جا تا ہے ، ای لئے اخلاق کی درسی اور اس کو الله

اور الله كرسول صلى الله عليه وسلم ك احكام ك مطابق بتاناعملى ذندگى كى بنياد ب- بد بنياد نه موتو عمارت كورى نبيس موسكق-

#### اخلاق كيا چيز مين؟

افلاق کامطلب آبکل عرف عام میں پچھ اور سمجھا جاتا ہے اور جس افلاق کی میں بات کر رہا ہوں وہ پچھ اور ہے۔ عرف عام میں افلاق اس کو کتے ہیں کہ ذرا محرا کر کسی آوی ہے اللہ کئی ، اس کے ساتھ خندہ بیشانی ہے ، نری ہے بات کر لی ، اس کو کتے ہیں کہ یہ بست خوش افلاق آوی ہے ، اس کے افلاقات بست ایجھے ہیں۔ لیکن جس افلاق کہ ہیں بات کر رہا ہوں اور جس افلاق کا مطالبہ وین نے ہم ہے کیا ہے اس کا مفہوم اس کی بیس بات کر رہا ہوں اور جس افلاق کا مطالبہ وین نے ہم ہے کیا ہے اس کا مفہوم اس کے کسی زیادہ وسیع ہے۔ مرف آتی بات نہیں ہے کہ لوگوں سے خندہ بیشانی ہے اللہ لئے۔ یہ لوگوں سے خندہ بیشانی ہے اللہ نہیں ہو آ ہے لیکن اصل افلاق سے نہیں ہو گئے۔ یہ لوگوں ہے نفرہ بیشانی ہے باللہ نہیں ہے۔ بلکہ اصل افلاق سے مندہ ہو آ ہے لیکن اصل افلاق سے مندی ہو آ ہے لیکن اصل افلاق سے باخل کی ، اس کے دل کی ، اس کی روح کی ایک مفت ہے۔ انسان کے باخل کے اندر مختلف قتم کے جذبات ، خیالت ، خواہشات پر دان جو جہتے ہیں ، ان کو افلاق کتے ہیں اور ان کو درست کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔

#### روح کی اہمیت

اس بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیجھنے کے لئے یہ جانا ضروری ہے کہ انسان میں کو گئے ہیں؟ انسان نام ہے جم اور روح کے جموعے کا۔ صرف جنم کا ہم انسان نہیں بلکہ انسان وہ جسم ہے جس میں روح موجود ہو۔ فرض کرو کہ ایک فخص کا انقال ہو گیا۔ بنایے کہ اس کے ظاہری جسم میں کیا فرق واقع ہوا؟ آگھ اس طرح موجود ہے، ناک اس طرح موجود ہے، کان اس طرح موجود ہے، چرہ ویسائی ہی طرح موجود ہے، چرہ ویسائی ہی ہاتھ پاؤں دیے ہی ہیں۔ ساراجم جوں کا توں ہے لیکن کیا فرق پیدا ہوا؟ فرق ہد ہوا کہ پہلے اس جسم کے اندر روح سائی ہوئی تنی، اب وہ روح فکل کی۔ اور روح کے فکل جانے پہلے اس جسم کے اندر روح سائی ہوئی تنی، اب وہ روح فکل کی۔ اور روح کے فکل جانے ہے انسان، انسان نہیں رہتا، لاش بن جاتا ہے، جماوات میں واض ہو جاتا ہے۔

#### جلدی سے دفن کر دو

وی انسان جو روح نکلنے سے پہلے دیکھنے والوں کی نگابوں کا پیارا تھا، مزیر تھا، لوگ اس ہے محبت کرتے تھے، زمین جائداد کا ملک تھا، بیوی بجوں کی دیکھ بھال کرنے والا تھا، ووست احباب كاعزيز تھا، مبھى كچھ تھا، ليكن او حرروح جسم سے نكلى، او حرف تو زمین جائداد اس کی رہی، نہ وہ بیوی کاشوہرر ہااور نہ بچوں کا خبر گیری کرنے والار ہاجو لوگ اس سے محبت کرتے تھے، اس کواچی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس کواینے پاس ر کھنا جاہتے سے ، اب وہ اس فکر میں ہیں کہ جلد از جلد اس کو اٹھا کر قبر میں پنچا کر ٹھکانے لگائیں۔ کوئی کے کہ بھٹی یہ تمہارا عزیز ہے اس کو ذرااہے گھر میں رکھ لو، تو کوئی اس کو رکھنے کو تیار نہیں۔ زیادہ سے زیادہ لیک دو دن رکھے گا، بہت کوئی رکھ لے گاتو برف وفیرہ لگا کر ہفتہ بھرر کھ لے گا، لیکن اس سے زیادہ کوئی نئیں رکھے گا۔ اب مب اس قکر ہیں ہیں کہ جلد سے جلد اٹھاکر اس کو تبرمی بھینکواور دفن کرو۔ وہی محبت کرنے والے جو دن رات اس کی چشم و آبرو کو دیکھتے تھے ، اس کے اشاروں پر تاپنے تھے ، روح کے نگلنے کے بعد اب یہ حالت ہو گئی کہ بیٹاا ہے ہاتھ ہے باپ کو قبر میں رکھنا چاہتا ہے اور مٹی دے کر جلد از جلد اس کو دفن کر ریتا جاہتا ہے بلکہ کسی نے قصہ بتایا کہ اخبار میں چھیا تھا کہ ایک آ دی کو، جے شاید سکتہ ہو حمیاتھا، لوگوں نے غلطی ہے مردہ سمجھ کر وفن کر دیا۔ جب سكته ختم بوا تووه يجاره قبر پياز كر كسى طرح كمر پنچا۔ جباس نے دستك دى توباپ نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے۔ جب اس نے اپنانام بنایا توباب گھرے لاتھی لے کر فکلا اور لاتفی ہے اس کو مارا کہ میراس کا بھوت کہاں ہے آھیا۔ جو غریب پہلے نہیں مراتھا، اب لائمی ہے مرکبا۔

آ خریہ کیاانقلاب عظیم واقع ہوا کہ ساراجہم ہی طرح ہے جیسے پہلے تھا گر اب
کوئی اس کو گھر جس رکھنے کو تیار نہیں؟ فرق یہ واقع ہوا کہ اس کے جسم سے روح نکل جی ،
معلوم یہ ہوا کہ انسان کے جسم کے اندر اصل چیز اس کی روح ہے۔ جب تک یہ روح
انسان کے اندر موجود ہے اس وقت تک انسان انسان ہے، لیکن جب یہ روح نکل جائے تو
پھروہ انسان جیس ہے، معمل آیک لائل ہے جس سے سمی کو کوئی تھاتی جیس، سب اس الگر
جس ہیں کہ اس کو جلد سے جلد قبرستان جس لے جاکر وفن کر دیں۔

#### روح کی بیاریاں

جس طرح انسان کے جسم کے اعد بست ی صفات ہوتی ہیں کہ بعض او قات جسم محتمد ہے، خوبصورت ہے، طاقتور ہے، توانا ہے اور بعض دفعہ جسم نحیف کرور، و بلا پتلا، بیل، بدصورت ہے، اس طرح انسان کی دوح کی بھی پکھ صفات ہوتی ہیں۔ بعض او قات روح آنہی صفات کی دوح طاقتور ہوتی ہے اور بعض او قات روح آنہی صفات کی ملک ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کے جسم ملک ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کے جسم ملک ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کو بیٹریاں لگتی ہیں کہ بھی بیٹ خراب ہو گیا، بھی تبض ہو گیا، بھی و گیا، بھی ہیں؟ روح کو بیٹریاں لگتی ہیں کہ بھی اس میں حمد پرورش پانے لگا، بھی اس میں حمد پرورش پانے لگا، بھی اس میں جمد پرورش پانے لگا، بھی اس میں بندن پردا ہو گیا، بھی اس میں جمد پردا ہو گیا، بھی اس میں بندن پردا ہو گیا، بھی اس میں بیڈریاں ہیں۔ یہ سال میں بندن پردا ہو گیا، بھی اس میں بیڈریاں ہیں۔ یہ سال میں بیڈریاں ہیں۔

#### روح کاحس و جمل

ای طرح بیے انسان کے جم کی خوبصورتی ہے مثلاً کتے ہیں کہ اس کا چرہ بت خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں بوئی خوبصورت ہیں، اس کا جم بحت خوابصورت ہے۔ اس طرح روح کی بھی کچھ خوبصورتی ہے، اس کا بھی پچھ جمل ہے، اس کا بھی پچھ حسن ہے۔ روح کا حسن کیا ہے؟ روح کا حسن سے ہے کہ انسان کے اندر تواضع ہو، مبروشکر ہو، اخلاص ہو، خود پسندی شہ ہو، ریاکلری شہ ہو۔ سے سب روح کا حسن و جمال ہے۔

#### جسماني عبادات

الله تعالى نے ہمیں اور آپ کو بہت احکام دیے ہیں۔ جن کا تعلق ہمارے فاہری جم سے ، مثلاً نمازے کہ نماز کس سے ردھی جاتی ہیں ، مجمی کر اکیا جاتا ہے ، مجمی رکوع میں چلے جاتے ہیں ، مجمی سجدے میں چلے جاتے ہیں ، مجمی سلام پھیرتے

یں۔ یہ ملای ترکات جم کے ذریع انجام پاتی ہیں۔ تو یہ ایک جمانی عبارت ہے۔
روزہ کس طرح رکتے ہیں؟ لیک مقررہ وقت تک بھوکے بیاسے رہتے ہیں، یہ بھی لیک
جمانی عبادت ہے۔ مل کی لیک فاس مقدار غریب کو رینافرش کیا گیا ہے، جس کو زکوۃ
کتے ہیں۔ یہ بھی اپنے ہاتھ سے دی جاتی ہے اور تج بھی لیک جسانی اور بالی عبارت ہے۔
رقح کے اندر محنت کرنی پڑتی ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، فاس ار کان انجام دینے پڑتے ہیں۔
یہ ملاے کام جم سے ادا کئے جاتے ہیں اس لئے یہ بھی لیک جسمانی عبادت ہے۔
یہ ملاے کام جم سے ادا کئے جاتے ہیں اس لئے یہ بھی لیک جسمانی عبادت ہے۔

# تواضع دل کا فعل ہے

جس طرح به سلای عبادتی الله تبارک و تعالی نے ہمارے جم سے متعلق رکھی ہیں۔ ای طرح بست سے فرائض ہماری روح اور باطن سے متعلق رکھے ہیں، مثلا یہ تھم دیا کہ ہرانسان کو تواضع اختیار کرنی جائے۔ اب یہ تواضع جم کا نعل نہیں ہے۔ یہ ول کا نعل ہے، باطن کا نعل ہے، دورح کا نعل ہے۔ الله تعالی نے تھم دیا کہ یہ صفت اپنے دل میں بیدا کی جائے۔

بہت ہے پر جے لکھے لوگ قاضع کا یہ مطلب بھتے ہیں کہ کوئی مہمان آیا ق اس کی خاطر قاضع کر دو، پچھ کھٹا وغیرہ اس کو کھٹا دو، اس کو قاضع کتے ہیں۔ قاضع کا مطلب سے نہیں ہے۔ جو پچھ پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی قاضع کا مطلب سجھتے ہیں اکسال، دو سروں سے اکساری کے ساتھ ہیں آتا۔ بعض لوگ یہ بچھتے ہیں کہ آ دمی کی ذراگر دن جنگی: دئی ہو، پچھ سینہ مڑا ہوا ہو، توجو آ دمی اس طرح لوگوں ہے ماتا ہے، اس کو کہتے ہیں بڑا منکسر المہزاج آ دمی ہے، بہت متواضع ہے۔

خوب سجھ لیج کہ قواضع کا کوئی تعلق جم سے نہیں ہے۔ قواضع کا تعلق قلب اور روح سے ہے انسان اپنے دل جم اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھے کہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میری کوئی قدرت نہیں ہے، جس توایک بیکس، ہے بس بندہ ہوں۔ یہ خیل دل کے اندر بیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں قواضع اور اللہ تعلق نے اس کا تھم دیا ہے۔

#### اخلاص دل کی ایک کیفیت ہے

الله تبرک و تعالی نے اظام کا عظم دیا ہے کہ اپنے اندر اظامی پدا کرو۔ عبادتوں میں افلامی پدا کرو۔ عبادتوں میں افلامی پدا کرو، جو کام کرواللہ جل جالدگی رضا مندی اور خوشنودی کے لئے کرو، یہ ہے افلامی دبان سے کئے سے تمیں حاصل ہوتا۔ یہ دل کی ایک کینیت ہے۔ باطن کی ایک صفت ہے، جس کو حاصل کرتے کا ہمیں عظم دیا حمیا ہے۔ باطن کی ایک صفت ہے، جس کو حاصل کرتے کا ہمیں عظم دیا حمیا ہے۔

# شکر دل کاعمل ہے

الله جارك و تعالى في شكر كا تعم ويا ہے كه جب كوئى فعمت جميس عاصل مو تواند جل جلاله كاشكر اواكرو- يه شكر بھى انسان كے قلب كا فعل ہے، انسان كى رورح كا فعل ہے-بقنا شكر اواكرے كا، روح اتى مى زيادہ طاقتور ہوگى-

#### صبركي حقيقت

الله تعالى في مبر كا حكم ويا ب كداكر كوئى ناكوار بات پي آجائ و مجموك الله جل جال الله على ال

## اخلاق باطند کا حصول فرض ہے

لذا بت ا دکام ایسے ہیں جو اللہ تارک و تعالی نے ہمری روح اور ہمارے باطن سے متعلق، ہم کو عطافرائے ہیں۔ یاور کھے کہ مبرے موقع پر مبر کرناایسای فرض ہے جیسا کہ روزہ ہے جیسا کہ دوزہ رکھنا فرض ہے ، اخلاص کے موقع پر شکر کرناایسای فرض ہے جیسا کہ ذکوۃ وینا فرض مے ، اخلاص کے موقع پر افلاص کرناایسای فرض ہے جیسا کہ ذکوۃ وینا فرض

باطنی بیاریاں حرام ہیں

بہت ہے کام فاہری اور جسمانی اعتبارے کناہ قرار دیے گئے ہیں، مثانا جموث

بولنا، فیبت کرنا، رحوت ایمنا، مود کھانا، شراب ہینا، ڈاکہ ڈالنا۔ یہ ملاے کر ملاے

کام گناہ ہیں جو ہمارے فاہری جسم سے متعلق ہیں، ہمارے اعضا سے سرز د ہوتے ہیں اسی
طرح اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہے باطنی کاموں کو بھی گناہ قرار دیا ہے، مثانا تحبر ایک
باطنی بیاری ہے جو ہاتھ پاؤں سے انجام نہیں دی جاتی، یہ انسان کے باطن کا ایک روگ

ہمنا سور کھانا جام ہے، جتنا زنالور بدکاری کرنا جرام ہے۔ اس طرح حسد بھی ایک باطنی
بیلری ہے اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جرام قرار دیا ہے اور یہ بھی اتنای جرام ہے

بیلری ہے اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جرام قرار دیا ہے اور یہ بھی اتنای جرام ہے

بیلری ہے اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جرام قرار دیا ہے اور یہ بھی اتنای حرام ہے

بیلری ہے اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے اور یہ بھی اتنای حرام ہے

بیلری ہے اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے اور یہ بھی اتنای حرام ہے

فلامد بیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے باطن اور روح سے متعاق بھی پھر ادکام رکھے بیل ۔ پھر صفات کو پیدا کرنے کا تھم دیا ہے۔ جی صفات کے اللہ تبارک و تعالیٰ سنے پیدا کرنے کا تھم دیا ہے ، وو صفات اپنے باطن کے اللہ بیدا کرنے کا تھم دیا ہے وہ صفات اپنے باطن بیا کی خات دیوہ اگر نے اور جن صفات سے بیخے کا تھم دیا ہے وہ صفات اپنے باطن کے اللہ کی سے اللہ کرنے ہا تھے الفاق اللی باطنی کیفیات ماور دوج کی صفات گانام ہے جن کا اور ذکر کیا گیا ہے۔ فی الفاق ، جن کو اپنو اللہ کو اللہ کو اللہ کرنا جائے ، ان کو افعاتی فاضله اور برے افعاتی ، جن کو دور کرنا جائے ، ان کو افعات ریدا را جائے ، ان کو افعاتی ریدا

امید ہے کہ اب یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ افلاق کامطلب آیک دوسرے ہے۔ تھی طرح بات کر لیما یا آچی طرح مسکرا ویتانسیں ہے۔ یہ اس کا آیک جہہو ہو آ ہے، کیو تکہ جب اخلاق درست ہو جانے ہیں توانسان کارویہ ہر دوسرے انسان کے ساتھ بهتر ہو جاتا ہے، نیکن بنیادی طور پراس کو افلاق نہیں گتے۔ افلاق کی حقیقت یہ ہے کہ آنسان کا باطن درست ہو جائے، افلاق فاصلہ پیدا ہو جائیں، افلاق رذیلہ دور ہو جائیں اور انسان باطن درست ہو جائے، افلاق فاصلہ پیدا ہو جائیں، افلاق رذیلہ دور ہو جائیں اور انسان

#### كا باطن الله تبارك و تعالى ك احكام ك مطابق وعل جائد

# غصه کی حقیقت

اخلاق کی اسلام کیے ہوتی ہے؟ یہ بات ایک مثل کے ذریع آمانی کے ساتھ سمجہ میں آ جائی گانفسہ انسان کے باطن کی ایک صفت ہے۔ یہ فصہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، بحراس کا مظاہرہ بعض اوقات ہاتھ پاؤں ہے ہوتا ہے، بعض اوقات باتھ پاؤں ہے ہوتا ہے، بعض اوقات نہاتھ پاؤں ہے، جب غسہ آگیا اور غصے ہے مغلوب ہو گیا تو چرہ سرخ ہو گیا، رکیس تن تکئیں، ذبان بے قابو ہو کر اول فول بکنے گئی، ہاتھ پاؤں چلنے گئے۔ یہ غصہ کا نتیجہ ہے لیکن اصل غصہ اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ غصہ الیمی چیز ہے کہ بے شار باطنی رزائل کی بنیاد اور جڑ ہے اس کی وجہ ہے بہت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور بہت سی باطنی بیدا ہوتی ہے۔

## غصه نه آنالیک باری ہے

اگر سے خصہ انسان میں بانکل بھی نہ ہو، کوئی پچھ بھی کر قارب ، لیکن اس کو مجھی خصہ آ گانی نہیں ، یہ بھی بیلری ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو خصہ اس مقصد کے لئے دیا ہے کہ انسان کہنا، اپنی جان کا، اپنی آبرو کا، اپنے دین کا دفاع کر سکے۔ اب اگر کوئی ہخص پہنول تانے کوڑا ہے اور اس کی جان لیمنا چاہتا ہے اور ان صاحب کو خصہ آ گائی نہیں ، یہ بیلری ہے۔ اگر کوئی آ دی ۔۔۔ نعوذ باللہ ۔۔۔ نیم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیلای ہے۔ اگر کوئی آ دی ۔۔۔ نعوذ باللہ ۔۔۔ نیم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مستاخی کرتا ہے تواس وقت ایک آ دی کو خصہ آ گائی نہیں۔ اس کے معنی ہیں کہ یہ بیل ہے۔ یہ مواقع ایسے تھا، اگر نہیں آ رہا تو یہ بیماری ہے۔۔ یہ مواقع ایسے تھا، اگر نہیں آ رہا تو یہ بیماری ہے۔۔

#### غصہ میں بھی اعتدال مطلوب ہے

اور اگر خمہ مذاعتدال سے زیادہ ہے توبہ مجی پیاری ہے۔ خصہ اس لئے آئے آگ دوسرے آدی کے شرمے اپنی تفاظت کر سکے۔ اس مد تک تو خصر میجے ہے۔ اب

اگر غصہ کرنے کی جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ کر رہا ہے۔ مثلاً ایک تھیٹر بار دینے
سے کام چل سکاتھائین اب یہ خصہ میں آکر ایک تھیٹر کے بجائے بارے چلا جارہا ہے۔
یہ خصہ حداعتدال سے زیادہ ہے اور گناہ ہے۔ لندا غصہ اگر کم ہو تو یہ بھی باطن کی بیاری
اور زیادہ ہو تو یہ بھی باطن کی بیاری۔ خصہ احتدال کی حدیث ہونا چاہئے کہ ضرورت کے
موقع پر آئے اور بلا ضرورت نہ آئے اور اگر بلا ضرورت آئے بھی تو آدی اس کو استعمال
نہ کرے۔

#### حضرت على رضى الله عنه اور غصه

حصرت علی" کاواقع ہے کہ آیک يمودي فے حضور ني كريم صلى الله عليه وسلم كى شان میں کوئی مخستا خانہ کلمہ کمہ دیا۔ حضرت علی کماں سفنے والے شخصہ وہ اس میمودی کو گرا کراس کے سیننے پر چڑھ بیٹھے۔ یبودی نے جب دیکھا کہ اب کچے اور نسیں کر سکتانواس نے وہیں زمین پر لینے لینے معنرت علی سے چرو مبلاک پر تعوک دیا۔ معنرت علی فرزا اس کوچھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اب تواس نے مزید گستاخی کی۔ اس کو اور مارنا چاہئے تھا۔ فرمایا کہ "اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے میں نے اس کواس لئے سزا دی تھی کہ اس نے تی کریم صلی انڈ علیہ وسلم کی شان میں محسافی كى تقى - اس وقت ميرا فعد الى ذات كے لئے نبيس تعابلك نبي كريم صلى الله عليه وسلم كى ماموس کی حفاظت کے لئے تھا۔ اس واسلے میں اس پر چڑھ بیٹھا۔ جب اس تے جھے پر تمو كا تو مير، ول من ائى ذات كے لئے فعد بدا مواكد اس ف مير، مدير كون تموكا- الى دات كانتفام لين كاجذبه مير دل من بيدا موا- اس وقت محص فيل آيا كدائي ذات كے لئے انقام ليناكولي اللي بات سي ب ني كريم صلى الله عليه وسلم كى سنت يه ب كد انسول في التي ذات كم للت مجى كمي سے انتقام سي ليا۔ اس لے میں اے جموز کر الک کو ابو کیا"۔ یہ ہے میں اعتدال کہ پہلے فصے کامیج موقع تھاتو غصہ آیااور اس بد عمل بھی کیااور دوسرے نصبے کامیج موقع شیں تمااس لئے اس پر عل نمیں کیااور اس بیووی کہ چموڑ کر الگ کھڑے ہو گئے۔

## حداعتدال کی ضرورت

انسان کے باطن کے جتنے بھی اخلاق ہیں ان سب کا یمی حل ہے کہ اپنی ذات ہیں وہ برے نہیں ہوتے۔ جب تک وہ معظم ہیں اعتدال ہیں رہیں اس وقت تک وہ معظم ہیں لیکن اگر احتدال سے زیادہ ہو گئے تو وہ بھی بیلری اور احتدال سے زیادہ ہو گئے تو وہ بھی بیلری اور احتدال سے زیادہ ہوگئے تہ مہ ہوں نہ اصلاح نفس کے معنی سے ہوتے ہیں کہ ان اخلاق کو احتدال پر رکھا جائے، نہ کم ہوں نہ زیادہ ہوں۔

#### دل کی اہمیت

اى كے ني كريم صلى الله عليه وسلم في قرباؤكه:

الا الن ف الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله
واذا فيدت فيد الحسد كله، الا وهى القلب-

(اتحف ج٣ص ١٠٢)

یعنی خوب یاد رکوکر انسان کے جمم میں ایک او تحواب ہو جائے و سال اسلام میں ہو جائے و سال اسلام میں ہو جائے ہو سال اسلام میں ہو جائے ہو سال ہے۔ " پھر فرما یا کہ خوب سن لو کہ وہ لو تحواج میں وجہ سے سالہ جم میں ہوتا ہے یا خراب ہو بات وہ انسان کا دل ہے۔ محراس لو تحزاج میں وجہ سے سالہ جم میں ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے وہ انسان کا دل ہے۔ محراس لو تحزا میں ہے میں گار دیکھو تواس میں ہدید اللم آئے گا، نہ حسد نظر آئے گا، فرد محد نظر آئے گا، نہ حسد نظر آئے گا، نہ حسد نظر آئے گا، نہ حسد نظر آئے گا، در بعض نظر آئے گا، نہ حسد نظر آئے گا، در بعض نظر آئے گا، نہ حسد نظر آئے گا، در بعض نظر آئے گا، در بعض میں بیانس ہیں جائے ہیں جائے ہیں ہو ہی گاری ہیں ہیں بیانس میں میں میں بیانس میں میں کی سیطانی میں ہور تی ہے یا نہیں ۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو چیک اب اور آلات کے خون کی سیطانی میں ہور تی ہے یا نہیں ۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو چیک اب اور آلات کے ذر سے معلوم کی جا سکتی ہیں، یہ دل کے صرف خاہری ممل کا نقشہ چیش کرتی ہیں۔

يه انديكهي بياريان بي

لین انسان کے قلب کے ساتھ کھے چزیں ایس وابستہ ہیں جواند کھی ہیں آ کھوں سے نظر نہیں آئیں۔ وہ کی ہیں جن کا ہیں نے اوپر ذکر کیا یعنی ہے کہ دل میں شکر ہے یا نہیں؟ حسد ہے یا نہیں؟ بغض ہے یا نہیں؟ مبرو شکر کی کیفیات ہیں یا نہیں؟ ہے الیں چزیں ہیں جو ظاہری امراض کا ڈاکٹر دکھ کر قسی ہتا سکا اور کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے جس کے ذریعے چیک کر کے بتا ویا جائے کہ اس کو یہ یا طنی نیاری ہے۔

دل کے ڈاکٹر، صوفیہ کرام

اس بیلای کے ڈاکٹر، اس کی تشخیص کرنے والے، اس کا طابح کرنے والی کوئی اور بی قوم ہے۔ یہ وہ قوم ہے جن کو " معفرات صوفیاء کرام " کتے ہیں۔ جو علم الخلاق کے ماہر ہوتے ہیں باطن کی بیلایوں کی تشخیص اور این کا علاج کرتے ہیں یہ ایک مستقل فن ہے ایک مستقل فن ہے ایک مستقل علم ہے اس کو بھی اس طرح ہے ایک مستقل علم ہے اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھالور پڑھایا جاتا ہے جس طرح ذاکٹری پڑھی اور پڑھائی جاتا ہے۔

پھر آپ نے فاہری بہاری میں دیکھا ہوگا کہ بہت ی فاہری بہاریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا انسان کو خود پت لگ جاتا ہے۔ بخل ہو گیاتو معلوم ہو گاکہ کری لگ رہی ہے، بدن میں در دہے، معلوم ہو گاکہ بخل ہے اور آگر خود میں پچپان کے گاکہ بخل ہے اور آگر خود نہیں پچپان کے گاکہ بخل ہے۔ آگر نہیں پچپان کے گاکہ بخل ہے۔ آگر خود بھی خسیں پچپان سکے گائو تم مامیٹر لگاکر دکھے لے گا، اس سے پت بھل جائے گاکہ بخل ہے۔ آگر خود بھی خسیں پچپان سکا، اسکے گھر والے ذاتی آلات سے بھی خسیں پچپان سکے تو ڈاکٹر کے باس چلا جائے گا، وہ ڈاکٹر تنا دے گاکہ فلال بھاری ہے۔

کین باطن کی بیلایاں ایس جی کہ نہ تو بااو قات مریض کو خود پہ الگانیس کہ
میرے اندر سے بیلری ہے اور نہ کوئی آلہ ایساانسان کے پاس موجود ہے جس سے پہ لگ
جائے کہ تجبر کا نمپر پچر کیا ہے؟ اور ظاہری ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ بھی بے چارہ نمیس بتا
مکناکہ اس کے اندر سے بیلری ہے یا نمیس؟ اس کیلئے ضروری ہے کہ آ دی کی باطن کے
معالی کے پاس جاکر تشخیص کرائے کہ میرے اندر تحکیر ہے یا نمیس۔

#### تواضع يا تواضع كا د كهاوا

نواضع کامطلب آپ کی سجھ میں اگیا کہ نواضع کامطلب ہے کہ اپنے آپ کو بے حقیقت بھنا۔ اس کوعرف عام میں اکساری بھی کتے ہیں۔ اب سنتے، حضرت عکیم الامت موانا الشرف علی تعانوی قدس اللہ مورہ فرماتے ہیں کہ بسالوقات لوگ کتے ہیں کہ میں تو برابیکر آدی ہوں، میں تو بے حقیقت ہول، جائل ہوں، بہت گناہ گار ہوں، برانا چیز آدمی ہوں، میری کوئی حقیت نہیں ہے۔ اس سے بظاہر شبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بے چارہ بہت تواضع کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو بے حقیقت، ناکارہ، ناچیز جلل اور گناہ گار سجھ رہا

بظاہرد کھنے میں یہ تواضع معلوم ہوری ہے کین حضرت قرائے ہیں کہ بمثرت ایما ہوتا ہے کہ جو قض یہ الفاظ کر رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہ متواضع نہیں ہوتا بلکداس میں دو بیلریاں ہوتی ہیں ، ایک تکبراور دوسری تواضع کا دکھلوا۔ لین یہ جو کر رہا ہے کہ میں برا ہے حقیقت آدی ہوں ، جلل آدی ہوں ، یہ ہے دل سے نہیں کر رہا ، بلکداس لئے کہ رہا ہے اک د و متواضع سمجھیں اور کمیں کہ یہ تو برا منظر الدراج

# ایسے مخص کی آزمائش کا طریقہ

حفرت فرماتے ہیں کہ جو فخض ہے کہ رہا ہو کہ میں بوا گناہ گار، جلل، ناکارہ اور ناچنے ہوں، اسکے استحان کا طریقہ ہے ہے کہ اس کو اگر اس وقت دو سرا آ دی ہے کہ درے کہ ب شک آپ ناکارہ بھی اور بے حقیت بھی، پھر دیکھو ب شک آپ ناکارہ بھی اور بے حقیت بھی، پھر دیکھو کہ اس وقت اسکے دل پر کیا گزرے گی؟ کیاس کا شکر گزار ہوگا کہ آپ نے بری تھی بات کی؟ میرے خیل میں تقریباً سوفیمد معالمات میں آگر دو سرا کہ دے گاکہ بے شک بات کی؟ میرے خیل میں تقریباً سوفیمد معالمات میں آگر دو سرا کہ دے گاکہ بے شک آپ ایسے بی بین، تو طبیعت کو بوی ناکواری ہوگی کہ دیکھواس نے جمعے تاجین، ناکارہ اور جال کہ دیا۔

معلوم ہوا کہ صرف زبان ہے کہ رہاتھا کہ ناکارہ ہے، ناچزہ جال ہے، لیکن دل میں یہ خیل نہیں تھا، بلکہ مقصدیہ تھا کہ جب میں اپنی زبان ہے کہوں گا کہ جال ہوں، ناکارہ ناچزہوں، تو سائے والایہ کے گا کہ نہیں حضرت! یہ تو آپ کی تواضع ہے۔ آپ تو حقیقت میں بڑے عالم فاضل آ دی ہیں۔ بڑے متنی پار ساہیں۔ یہ کملوانے کے لئے یہ سب پکھ کہ رہا ہے اور د کھلوا کر رہا ہے کہ میں برا متواضع ہوں۔ حقیقت میں دل بیں تکبر بھرا ہوا ہے د کھلوا بحرا ہوا ہے اور خاہریہ کر رہا ہے کہ میں بہت متواضع ہوں۔

آب اندازہ لگائے کہ اس کو کون پچانے گاکہ یہ الفاظ بچے دل سے کے جارے بیں یا اندر بیاری بھری ہوئی ہے؟ اس کو تو وہی پچپان سکتا ہے جو باطنی امراض کا ماہراور معالج ہو۔ اس لئے ضرورت ہوتی ہے معالج کے پاس جانے کی کہ اکثراو قات انسان خود اپنے باطنی امراض کو ضیں پچپان سکتا۔

#### دومرول کی جوتیاں سیدھی کرنا

ایک صاحب بیرے والد ماجد معزت مغتی مجر شغیج صاحب قدس الله مروی مجنس میں آیا کرتے تھے۔ ایک دن والد صاحب نے دیکھا کہ انہوں نے فود اپنی مرضی ہے مجنس میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دے اس کے بعد ہے ہر وفعہ وہ آکر پہلے مجلس میں بیٹے۔ والد صاحب نے کی دفعہ ان کو یہ کام کرتے دیکھاتوا کہ دن ان کو منح کر دیا کہ یہ کام مت کیا کر دیا کہ یہ کام مت کیا کر دیا گئی دفعہ ان کو یہ کام کرتے دیکھاتوا کہ دن ان کو منح کر دیا کہ یہ کام مت کیا کر دیا گئی دفعہ ان کو یہ کام مت کیا کر دیا گئی دفعہ ان کو یہ کام کرتے دیکھاتوا کہ میرے اندر سمجر ہوا واس تکمر کا علاج آئی رائے ہے تجریز کر لیا کہ لوگوں کے جوتے سیدھے کروں گاتواس ہونے کے میرا تکمر دور ہوگا۔ ان والد صاحب فرماتے میں کہ اس علاج سے فاکمہ ہونے کے بجائے اس کو الثانقصان ہوتا، تکمر اور عجب میں اضافہ ہوتا۔ اس لئے کے جب جوتے میدھے کرنے شروع کر میں ہونے کے میدھے کرنے شروع کی مدکر دی کہ لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کر میں منا دیا، میں نے تو تواضع کی حد کر دی کہ لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیا میں منا دیا، میں سے مزید فود پسندی پیدا ہوتی اس لئے اسے دوک دیا کہ تممارا کام یہ ضیں، وفعہ سے مرح کے شروع کر دیا کہ تممارا کام یہ ضیں، وفعہ سے دیا سے مزید فود پسندی پیدا ہوتی اس لئے اسے دوک دیا کہ تممارا کام یہ ضیں، ویک دیا ہے اس سے مزید فود پسندی پیدا ہوتی اس لئے اسے دوک دیا کہ تممارا کام یہ ضیں،

اور اس کے لئے دوسرا علاج تجویز فرمایا۔

اب بتائے: بظاہر دیمنے میں جو مخص دوسرں سے جوتے سیدھے کر رہا ہے وہ واضع معلوم ہور ہا ہے لیکن جانے والا جانتا ہے کہ یہ کام حقیقت میں تکبر پردا کر رہا ہے اواضع سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لافا نفس کے اندر استے باریک تکتے ہوتے ہیں کہ آدمی خود سے انداز نہیں لگا سکتا، جب تک کے سمی بالمنی اسراض کے باہر سے رجوح نہ کرے اوروہ نہ بتائے کہ تمہارا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی حد کے اندر ہے یا نہیں؟ وہی بتا سکتا ہے کہ اس حد تک ورست ہے اور اس حد سے باہر ہیں ہے۔ باہر یہ عمل ورست نہیں ہے۔

## تصوف كيا ي؟

یں دجہ ہے کہ آج تصوف ہم ہو گیاای بات کا کہ کمی پر صاحب کے پاس چلے گئے ن کے ہاتھ پہاتھ رکھ دیا بیعت کر لی اور بیت کرنے کے بعد جمول نے کچے وظیفے بتا دیتے کچے اور او سکھا دیئے کہ صبح کو یہ پڑھا کرو، شام کو یہ پڑھا کرو اور بس اللہ اللہ فیر سلا۔ اب نہ باطن کی فکر، نہ اخلاق کے درست کرنے کا اہتمام، نہ اخلاق فاضلہ کو حاصل کرنے کا شوق، نہ اخلاق رفیلہ کو ختم کرنے کی فکر۔ مید سب چھے ضمیں بس بیٹے ہوئے وظیفے پڑھ رہے ہیں اور بعض اوقات مید وظیفے پڑھناان بہر ہوں کے اندر اور فریادہ شدت پرداکر دیتا ہے۔

## وطاكف ومعمولات كي حقيقت

ان وظافف، اذ کار، معمولات کی مثل الی ہے جیے مقویات۔ اور مقویات کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر بہلری موجود ہے اور بہلری صاحت جی وہ مقویات کھانا رہے تو بااو تات نہ صرف یہ کہ اس کو قوت حاصل جمیں ہوتی بلکہ بہلری کو قوت حاصل : وتی ہے ، بباری پڑھ جاتی ہے اگر دل جی سحبر مجرا ہوا ہے جیب مجرا ہوا ہے اور بیٹھ کر وظیفے گونٹ رہا ہے اور ذکر بہت کر رہا ہے تو بعض او قلت اس کے نتیج جی اصلاح ہوئے وظیفے گونٹ رہا ہے اور ذکر بہت کر رہا ہے تو بعض او قلت اس کے نتیج جی اصلاح ہوئے

کے بجائے تکبر اور بڑھ جاآ ہے اس لئے سے جو بتایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ کرویا

ذکر کرد کی شخ ٹی رہنمائی میں کرواس لئے کہ شخ جاتا ہے کہ اس سے زیادہ اگر بتاؤں گاتو

وداس کے اندر باری پیدا کرے گا۔ اس واسلے وہ اس کوروک رہتا ہے کہ بس، اب مزید

ذکر کی ضرورت نہیں۔ حضرت حکیم الامت قدس الله سرو نے کئے آ دمیوں کے لئے سے

علاج تجویز کیا کہ تمام وظافف واذ کار ترک کر دیں، حضرت" نے ان کے تمام معمولات

چہڑوا دیے، خاص حلات میں جب دیکھا کہ اس کے لئے سے وظیفہ معنر طابت ہور ہائے تو

وہ چھڑوا دیا۔

وہ چھڑوا دیا۔

#### مجابدات كااصل مقعد

کین آج کل تعوف کا اور بیری مریدی کا سادا زور اس پر ہے کہ معولات بتا دے گئے کہ فلال وقت یہ ذکر کرتا ہے۔ بس، وہ محض ذکر کے یہ فلال وقت یہ ذکر کرتا ہے۔ بس، وہ محض ذکر کے یہ فلال وقت یہ ذکر کرتا ہے۔ بس، وہ محض ذکر کے پیچے گئے ہوئے ہیں، چاہے باطن کے اندر کتنی بی بیار یال جوش اور می ہول۔ پہلے ذمانے میں صوفیائے کرام کے ہاں معمول تھا کہ کسی محض کی اصلاح کا پہلا قدم یہ ہو آتھ اس کے لئے مجلوات کروائے جاتے تھے، کہ اس کے اخلاق کی اصلاح کرنے وائے جاتے تھے، ریاضت کروائے جاتے تھے، ریاضت کی اور اس کے بعد انسان کسی قابل ہو آتھا۔

# شیخ عبدالقدوس گنگوہی" کے بوتے کا واقعہ

حفرت فی حبرالقدوس كنگوئ كنوه كبرات او في درج كوالياه الله بس ع بي - المار برد كول كے فجرے كاندران كاائل درج كاواسط ب- ان ك ايك بهت تقد جب تك في حيات تقد، بهت كو قرنه موئى سارى دنيا آكر داوا ب فين حاصل كرتى دى نيكن وه صاحب زادگى كى موج بي رب اور دادا كى طرف اس نقط نظر ب رجوع نه كياكه الى اصلاح كرائي جب في كاانكل مو كياتب ان كو حسرت موئى كه يالله! بي كتا محروم ره كيا- كمال كمال س آكر سارى دنيا فيض الفاحى، اور بي كمر میں ہوئے ہونے پکر ہی حاصل نہ کر سکا، اور چرائے سلے اندھرا۔ اب حسرت ہوئی تو سوچا کہ کیا کروں ، تلائی کیے ہو ، خیال آیا کہ میرے واوا ہے جن لوگوں نے اصلاح نفس کی یہ دولت حاصل کی ہے ان جس سے کسی کی طرف رجوع کروں۔ معلوم کیا کہ میرے واوا کے ظلفاء جس سے کون اونچے مقام کا ہزرگ ہے۔ معلوم ہوا کہ بلخ جس ایک اونچے مقام کے ہزرگ جیں، اب کمال گنگوہ ، کمال بلخ۔ کمال تو یہ کہ گھر جس دولت موجود تھی اور ہر وقت ان سے رجوع کر سکتے تھے وہ نہ کیا۔ آخر کار اس کی نویت آئی کہ بلخ تک اتبالیا چوڑا مشقت کا سفر کریں اب چونکہ طلب صادت تھی اس لئے سفر پر روانہ ہو گئے۔

# شخ کے بوتے کا استقبل

اد حرجب شیخ کے خلیفہ کو جو مطح میں متیم تنے معلوم ہوا کہ میرے شیخ ہے ہوئے آ رہے ہیں تواسپے شمرے باہر نکل کر انسوں نے بوا شلانہ استقبال کیا۔ اکرام کے ساتھ گھر سلے کر آئے شاندار کھانے پکوائے، اعلیٰ درجے کی دعوت کی، بمت اعلیٰ درجے کی رہائش کا انتظام کیا تالین بچوائے اور خدا جانے کیا پچھے کیا۔

# حمام کی آگ روش سیجئے

جبایک دو دن گزر کے توانہوں نے کما کہ حضرت آپ نے میرے ماتھ بری شفقت کا موللہ کیا، برااکرام فرایا، لیکن ورحقیقت میں کی اور مقصدے آیا تھا۔ پر چھا کیا مقصد ؟ کما کہ مقصد یہ تھا کہ آپ میرے گھرے جو دولت لے کر آئے تھے اس دونت کا پکو حصہ جمعے بھی عنامت فرا دیں۔ اس لئے حاضر بوا تھا۔ شخ نے کما "اچھا! وو دولت لینے آئے ہو؟ "کما کہ " بی بال! "کما کہ "اگر وو دولت لینے آئے ہو تا کہ اور اگرام، یہ کھانے چنے کا انتظام، سب خم کر دیا جائے، بوقیہ فائن کا انتظام جو اعلیٰ درج کا کیا گیا تھا وہ بھی خم کر دیا جائے۔ "انہوں نے پوچھا کہ رہائش کا انتظام جو اعلیٰ درج کا کیا گیا تھا وہ بھی خم کر دیا جائے۔ "انہوں نے پوچھا کہ رہائش کا انتظام جو اعلیٰ درج کا کیا گیا تھا وہ بھی خم کر دیا جائے۔ "انہوں نے پوچھا کہ والوں کے لئے گئریاں جلاکر پانی گرم کیا جاتا ہے۔ تم دہاں حمام ہے اس جمن وضو کرئے والوں کے لئے گئریاں جلاکر پانی گرم کیا جاتا ہے۔ تم دہاں حمام کے پاس جیشا کرواور

لکڑیاں جمونک کر وضو کرنے والوں کے لئے پانی گرم کیا کرو۔ بس تمیادا یی کام -- " ندبیت، نه و کلف، نه ذکر، نه معمولات، نه پیچه اور - انهول نے بوجها " رہائش كىل؟ " قرايا "رات كوجب سونا موتووين عمام كے ياس سو جايا كرو۔ "كىل توب امزاز واکرام استقبال مورہا ہے قالین بچہ رہے ہیں کمانے پک رہے ہیں وحوتی مو رى بن اور كمال اب حمام جمو كك يرافكاد ي كاب حمام من بيشي بين اور الكبي لكزيال جموتك رب بي-

# ابھی کسریاتی ہے

لكزيال جمو كلتے جمو كلتے فيخ نے ليك دن جمعد فرنى كو بدايت كى كه ايما كرنا كه حمام کے پاس ایک آوی بیٹا ہوگا یہ کرے کا توکرا لے کر اس کے قریب سے گزر جانا اور اس طرح کرد تاکداس توکرے کی ہو ان کی تاک میں پہنچ جائے " اب وہ وکرا لے کر عمام کے پاس سے جو گزری توج تک ب تو صاحب زادے تھے، نواب زادگی کی زندگی كراري تقى - ايك كرى نكواس بروالي اور كها " تيري يه عبل كه تويه نوكرا لے كر مير ب یاس سے گزرے، نہ موا کنگوں، ورنہ میں تھے بتایا"۔ شخ نے جمعدارنی کو بلا کر ہو چھاکہ جب تو نوكرا لے كر كررى توكيا بوا؟ " اس لے كماك " بى وہ تو بت فصے بوئے اورانسوں نے کماکہ محنگوہ ہو آتو تھے بہت سخت سزا دیتا۔ " کماکہ "اوہو! ابھی بہت کسر ہے۔ ایسی جاول گلا شیں ".

بحر کی دن گزرے نوشنے نے جمدارنی سے کماکہ "اب کے نہ مرف وہ نوکرا لے کر ان کے قریب سے گزر نابکہ اس طرح گزرناکہ نوکر اان کے جسم سے لگ جائے اور پر جھے بتاک کیا ہوا۔ " اس نے بی کیا۔ شخ نے بوچھا کہ "کیا ہوا؟" اس نے کما ك "جي بوايد كه جب من توكرالے كر گزري اور توكرا بالكل ان كے جم سے ركز كھايا ہوا گزراتوانموں نے نمایت رش نگا ہے میری طرف دیکھا، لیکن زبان سے پکے منیں كا ـ " في في كا " الحدالله" فأده مورا ب"

## اب دل کا طاغوت ٹوٹ میا

پھر کھودن بعد شخ نے کہا کہ "اب کے اس طرح کردا کہ ٹوکر اگر جائے اور اس طرح کردا کہ ٹوکر اگر جائے اور اس طرح کرے کہ تحوزا سا کراان کے اور بھی پڑ جائے اور کھر جھے بتا دینا کہ انہوں نے کیا کہا" اس نے ایبان کیا، شخ نے بوچھا کہ "اب کیما ہوا؟" اس نے کہا "جی اب تو جیسے معالمہ ہوا۔ جس نے جو ٹوکر اگر ایا تو تھوڈا ساکوڈاان کے اور بھی پڑا اور میں بھی گر جیسے معالمہ ہوا۔ جس نے جو ٹوکر اگر ایا تو تھوڈا ساکوڈاان کے اور بھی پڑا اور میں بھی گر جن تو گئے کہ جن تو گئے۔ جس جو گئے کہ جن تو شیس گئی ؟ " فرمایا کہ "الحمد الله ، الله تعالى کا شکر ہے کہ دبل جس جو طافوت تھا، وہ ٹوٹ میں۔ "

#### زنجيرمت جھوڑنا

اب ان کو بلاکر ڈیوٹی برل دی۔ کماکہ "اب تمباراوہ جمام کاکام ختم۔ اب تم

ہمارے ساتھ رہا کرو۔ وہ اس طرح کہ ہم بھی بھی شکار کے لئے جاتے ہیں تو تم ہمار ۔
شکاری کون کی ذخیر پر کر ہمارے ساتھ چلا کرو۔ " اب ذرااو نچا درجہ عطاہ واکہ شخ کے ساتھ محبت اور ہم رکائی کاشرف بھی عطاہ ورہا ہے، لیکن کتے کی ذخیر تمام کر ساتھ چلنے کا تکم ہے۔ شکار کے دوران کون نے کوئی شکار دکھ لیا اور اس کی طرف ہو دوڑے تو چو نکہ شخ کا تکم تھا کہ ذخیر نہ چھوڑی ۔ کے تیز بھا کے جا سے ہیں اور یہ ذخیر نہ چھوڑی۔ کے تیز بھا کے جا رہے ہیں اور یہ ذخیر نہ جم پر کئی زخم لگ گئے اور الدوائی جو گئے۔

میں اور یہ ذخیر جھوڑتے نہیں۔ اس است بن میں برگر کے اور الدوائی جو گئے۔
میں اور یہ ذخیر جھوڑتے نہیں۔ اس است بن میں برگر کے اور الدوائی جو گئے۔

#### وہ دولت آپ کے حوالے کر دی

رات کو شخ ناپ شخ معزت عبدالتوس محلوی کو خواب میں دیکھاانموں نے فرایا کہ "میل! ہم نے تو تم سے ایسی محنیق شیس لی تھیں۔ " اس وقت ان کو تنہیہ ہوئی بلایا، اور بلا کر کئے سے لگایا اور فر بایا " آپ جو دولت لینے آئے تھے اور جو دولت آپ کے گھر سے اللہ تعالیٰ نے جھے عظا فرمائی تھی۔ الحمد اللہ میں نے وہ سازی دولت آپ کے محال مرائی تھی۔ الحمد اللہ میں نے وہ سازی دولت آپ کے حوالے کر دی۔ داداکی وراثت آپ کی طرف شعنی ہوگئی۔ اللہ تعالیٰ سے فعنل آپ کے معال

و كرم سے اب آپ اطمينان ہے وطن واپس تشريف لے جائيں۔"

#### اصلاح كااصل مقصد

عرض کرنے کا مقعد یہ تھا کہ حفرات صوفیائے کرام کا اصل کام اخدر کی بیاریوں
کا علاج تھا۔ محض وظیفی، ذکر، لتبعی، معمولات نہیں تھیں۔ یہ ذکر، وظیفی، تسبع
معمولات، یہ سب بطور مقویات کے ہیں۔ یہ اصلاح کے عمل میں معاونت کرنے کے
لئے کروائے جاتے تھے لیکن اصل مقعد یہ تھا کہ باطن کی بیاریاں دور ہوں۔ تجبر دل
سے لیکے، حد دل سے نیکے، بغض دل سے نیکے، عجب دل سے نیکے، منافقت دل سے
نیکے، حد دل سے نیکے، بغض دل سے نیکے، حب جاہ دل سے نیکے، حب ونیا دل سے نیکے،
قلب کو ان چیزوں سے صاف کر نااصل مقصود ہے۔ اللہ تعالی کا خوف پریا ہو، اللہ تعالی
سے امید وابست ہو، اللہ تعالی پر مجموسہ ہو، توکل ہو، استقامت ہو، اضلاص ہو، اللہ تبارک و
تعالیٰ کے لئے تواضع ہو، یہ چیزیں پیدا کر نا تصوف کا اصل مقصود ہے۔

#### اصلاح باطن ضروری کیون؟

لوگ بیجے ہیں کہ تصوف شریعت سے کوئی الگ چیز ہے۔ خوب سمجے لو کہ یہ شریعت ہی کا ایک حصہ ہے۔ شریعت ہی خاہری اعمال و افعال سے متعلق جھنے ادکام ہیں ان کے مجموعے کا نام ہے اور طریقت یا تصوف ہاطن کے اعمال و افعال سے متعلق احکام کے مجموعے کا نام ہے اور ہاطن کی ایمیت اس لئے زیادہ ہے اگر یہ ورست نہ ہو تو ظاہری اعمال مجمی بیکل ہو جاتے ہیں۔ فرض کرو کہ اضام شہیں ہے۔ اخلاص کے کیا معنی سے ہیں ہر کام میں اللہ تعالی کی رضا جو کی فکر کہ انسان جو کام میں اللہ تعالی کی رضا جو کی فکر کہ انسان جو کام میں اللہ تعالی کی رضا جو کی فکر کہ انسان جو کام ہی کرے، صرف اور صرف اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے کرے۔ یہ ہے افلاص۔ نیمی کرے، صرف اور صرف اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے کرے۔ یہ ہے افلاص۔ نیمی اخلاص۔ نیمی اخلاص ایک باطنی فعل ہے۔ ایک فخص کو افلاص حاصل نیمی ہے تو اگر وہ نماز بغیر افلاص کے بڑھ رہا ہے اور اس لئے بڑھ رہا ہے کہ اوگ ججے مقی، پر ہیز گار سمجھیں، افلاص کی عبادت گزار شمجھیں۔ اب فلاہری اعمال تو درست ہیں، لیکن چونکہ باطن میں افلاص کی روح نہیں ہے اس واسطے وہ فلاہری اعمال بریار ہیں، بے معرف ہیں، گناہ ہیں، گونکہ ہیں، گونکہ ہیں، گرہ ہیں کر کرک ہیں۔

حدیث شریف میں بی تریم صلی الله علیه وسلم نے قرمایا ہے:

من صلى يرائي فقد اشرك بالله

(مكلوة كلب الرقاق باب الرياه والسيعة مدت فمرا ٥٣١)

یعن جو مخص لوگوں کو د کھانے کے لئے فراز رہے رہا ہے، وہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کا ار تکاب کر رہا ہے "

گویاس نے اللہ تعالی کے ساتھ محلوق کو شریک فحمرانی اللہ تعالی کے بجائے محلوق کو درست کرنے ہے محلوق کورامنی کرنا چاہتا ہے اس لئے باطن کی اصلاح خاہری اعمال کو درست کرنے کے لئے بھی لازی ہے اگریہ نیس ہوگی تو خاہری اعمال بھی بیکر ہو جائیں گے۔

# اپنا معالج تلاش يجئ

ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ ہتا یا کہ پؤکہ انسان ان چیزوں کی اصلاح خور قسیں کر سکتا، النذاکوئی معالج تلاش کرنا چاہے۔ اس معالج کو چاہئے پیر کمہ لو، چاہے جی کمہ لو، چاہا استاد کمہ لو، لیکن اصل جی وہ معالج ہے، باطن کی بیار یوں کا ڈاکٹر ہے۔ جب تک انسان یہ نمیس کریگا، اس وقت تک اس طرح بیاریوں جی جنارہے گالور اس کے اعمال فراب ہوتے چلے جائیں گے۔

جوباب آگے شروع ہورہا ہے ہاں کا تموزا ساتھارف تھا۔ اب آگے اظال کے جنے شعبے ہیں، ایک ایک کا بیان اس میں آئے گاکہ اجھے افلاق کو ماصل کرنے کے لئے کیا کرنا چاہئے۔ اللہ تعالی اپنی لئے کیا کرنا چاہئے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں اس کو جھنے کی بھی توثیق عطافرہائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توثیق عطافرہائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توثیق عطافرہائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توثیق عطافرہائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توثیق عطافرہائے۔ آئیں۔

وآخر دعواناان الحمدالله وبالعالمين



خطاب: معرت موانا مفتى محمر تقى عثاني مرقام

منبط وترتيب: محمد عبد الله ميمن

لَمْ يَ وَوَتَ : ١٩ أكتور ١٩٩٢ مِرُوزُ جَمْدِ بِعِدِ نَمَازُ مُعْمِر

مقام: مامع مجد بيث أنكرم - كلثن اقبل كراجي

دنیا کے یہ اسباب، یہ ساز وسلمان جب تک تمہارے چاروں طرف میں تو پھر کوئی ڈر نہیں، اس لئے کہ یہ ساز سلمان تمہاری زندگی کی کشتی کو چلائیں گے، لیکن جس وان ونیا کا یہ ساز و سلمان تمہارے ارد گر دے ہٹ کر تمہارے دل کی کشتی میں داخل ہوگیا، اس دن یہ حمیس ڈبو دے گا۔

#### بسمانهالحن الحية

# دنیا سے دل نہ لگاؤ

الحمد الله تحمدة ونستعينه ونستغفرة ونؤمن به ونتوكل عليه، ونفوذ بالله من شروم انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدة الله فلا منسلله ومن يضلله فلا عاد كك ، ونشهدان لاالله الاالله وحدة لاستريك له، ونشهدان سبدنا ونبينا و مولانا محمدًا هبدة ومرسوله وسلمات تعالى عليه وعلى آله واصحابه وباس لت وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا - وما بعد

امابعد؛ فاعرد بالله من الشيطان الرجسيم، بسسم الله الرحلن الرحيم الله المعدن الرحيم الما فَعَرُونُ وَ اللهُ اللهُ

امنت بالله حدوث الله حولانا العظيد وصدق وسوله النبى المصورير. وغن على ذالك ممن الشاهدين والستاكرين والعمد لله دب العالمين.

## دنیا کی راحت دین پر موقوف ہے

ہر مسلمان کے لئے افلاق بلطنہ کی تحصیل ضروری ہے جن کے حاصل کے بغیرنہ
دین درست ہو سکتا ہے۔ اور نہ دنیا درست ہو سکتی ہے۔ کیونکہ حقیقت جی دنیا کی
درستی ہی دین کی درستگی پر صوتوف ہے ، یہ شیطانی دھو کہ ہے کہ دین کے بغیریجی دنیا
انچی پر سکون اور راحت و آرام والی ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اسباب و و سائل کا حاصل ہو
جانا اور بات ہے۔ اور دنیا جی پر سکون زندگی، اظمینان، راحت و آرام لور مسرت کی
زندگی حاصل ہو جانا اور ب ت ہے۔ دنیا کے وسائل واسباب تو دین کو چھوڑ کر حاصل ہو

جأس ك، چيول كا دهر لك جائ كا، بنظ كرے موجائيں كد كر خان قائم مو جأس ك - كاري حاصل موجائيں كا، لكن جس كو " ول كاسكون " كما جاتا ہے - كى بات يہ ہے كہ وہ دين كے بغير حاصل خيس موسكا له اوراى وجہ سے دنياكی حقيق راحت بھی انبی الله والوں كو حاصل ہوتی ہے۔ جو آئی زندگی كو الله جل شاتہ كے احكام كے آباع بناتے ہیں۔ اس لئے جب تك ان اخلاق كی اصفاح نہ ہو، نہ وين درست ہو سكت ہے۔ اور نہ دنيا درست ہو سكت ہے۔ ان اخلاق على سے دو كابيان پچھلے جمد ہو چكا، آبك خوف اور ليك رجا (اميد) الله تعلل الى رحمت سے ان كو حاصل كرنے كى توفق عطافرائے۔ آھن۔

## " زهد "کی حقیقت

آج بھی آیک بہت بنیادی افغان کا بیان ہے۔ جس کو " نھد " کما جا آ ہے۔
آپ حفزات نے یہ لفظ بہت سنا ہوگا کہ فلاس فخض ہوا عابد اور زاھد ہے۔ زاھد ہی فخص کو کہتے ہیں جس میں " نھد " ہو، اور " نھد " کیک باطنی افغان ہے۔ جے ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور " نھد" کے معنی ہیں۔ " دنیا ہے بے مغبی " اور " دنیا کی مجبت دل کا خالی ہونا" دل دنیا میں انکا ہوائہ ہو، اس کی مجبت اس طرح دل میں ہوست نہ ہو کہ ہروقت ہی کا وحمیان اور اس کا خیل اس کی فکر ہے اور اس کی غرب اس کی عربت اس طرح دل میں ہوست نہ ہو کہ ہروقت ہی کا وحمیان اور اس کا خیل اس کی فکر ہے اور اس کی جڑ " در دعوب ہوری ہے اس کا ہم " نہد " ہے۔
اس کی جڑ " در نیا کی محبت "

ہر مسلمان کواس کا حامبل کرنااس نئے ضروری ہے کہ اگر دنیای محبت ول میں سائل ہوئی ہوت ول میں سائل ہوئی ہوت ول میں سائل ہوئی ہوت کی معنی میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی وہ محبت نظار رخ پر جل پڑتی ہے، اس وجہ سے حدیث شریف میں حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

اب وير مرا حب الدنيا ماسكل خطيئة

" دنیاکی محبت ہر گناہ اور معسیت کی جرب"

(كزالعمال: مديث تبر١١١٣)

جنے جرائم اور گناہ جی اگر انسان ان کی حقیقت میں فور کرے گا تواس کو بمی نظر آئے گاکدان سب میں دنیاکی محبت کا فرماہے۔ چدر کیوں چوری کر رہاہے؟اس لئے كدد نباك محبت ب، أكر كوكي مخص بد كارى كردباب، توكيول كردباب؟ اس الح كدونيا ك كذون كى محبت ول ميس جى موئى ہے۔ شرائى اس ليے شراب نوشى كر رہا ہے كدوه د نیاوی لذاوں کے پیچے برا ہوا ہے۔ کسی جمی گنال کو لے لیجے۔ اس کے پیچے دنیائی محبت كر فرانظراك ي لورجب ونياكي مبت ول مسلل بولى ب تو بحرالله كي مبت كي داخل ہو سکتی ہے۔

#### میں ابو بکر کو اینا محبوب بنا آ

ید دل الله جادک و تعالی فے ایسا بنایا ہے کہ اس میں حقیقی محبت تو صرف ایک ہی ک استن ہے۔ ضرورت کے وقت تعلقات تو بہت سے لوگوں سے قائم ہو جائیں گے۔ لیکن حقیق مجت ایک بی کی ساسکتی ہے۔ جب ایک کی محبت آئی تو پھر ود سرے کی محبت اس درج میں دسی آسے گی۔ اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مدان اکبروش الله عدے باے می فرایا که:

اوكت متخذا غليلا لتخذت اباكرخليلا

(ميح على كلب الصلاة باب الوحة والدر في الميد، مدعث فبر٢١١) اگر میں اس دنیا میں کمی کولینا محبوب بیا آقر "ابو بکر" (رمنی اللہ عنه) کو بیا آ، تضور صلی الله علیه وسلم کو معزرت صدیق ا کبرر منی الله علیه سے اس در جه تعلق تماکه دنیا می ایساتعلق کسی اور سے ضمیں ہوا، یہاں تک کد حضرت مجدد الف وائی رحمة الله عليه فراتے بیں کہ حضرت صدیق اکبرر منی اللہ حسک مثل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے الی ہے، جیے کہ ایک آئید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا جائے۔ اور اس آئیے میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تکس نظر آئے، اور پھر کما جائے كريد حضور اقدى صلى الله طيدوسلم جي- اور اكينے من جو عس بوء صديق اكبر رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کا بیا مقام تھا ..... لیکن اس کے باد جود آپ نے یہ شیں فرمایا کہ میں ان کولیتا محبوب بنا آ ہوں، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا

محبوب بنا آنوان کو بنا آ، لیکن میرے محبوب حقیقی تواللہ تعالی ہیں، اور جب وہ محبوب بن گئے تو دو مرے کے ساتھ حقیقی محبت کے لئے ول میں جگہ نہ رہی۔ البت تعلقات دو مرول سے ہو سکتے ہیں۔ فور وہ ہوتے بھی ہیں، مثلاً بوی سے تعلق، بچوں سے تعلق، بچوں سے تعلق، بمن سے تعلق، محربہ تعلقات اس محبت مل سے تعلق، باپ سے تعلق، بمائی نے تعلق، بمن سے تعلق، محربہ دل میں ہوتی ہے۔

# دل میں صرف ایک کی محبت ساسکتی ہے

لندا دل می حقق محبت یا تو الله تعالی کی ہوگی، یا دنیا کی ہوگی دونوں محبتیں ایک ساتھ جمع نمیں ہو سکتیں۔ اس وجہ سے مولانا رومی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ ب ہم خدا خوادی وہم دنیائے دول اس خیل است و محل است د جنوں

یعن دنیالی عبت بھی دل میں سائی ہوئی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی عبت بھی سائی ہوئی ہو،

یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتیں، اس لئے کہ یہ صرف خیل ہے اور محل ہے اور جنون

ہے، اس داسط اگر دل میں دنیائی عبت سامئی تو پھر اللہ کی عبت نہیں آئے گی۔ جب اللہ
کی عبت نہیں ہوگی تو پھر دین کے جتنے کام ہیں، وہ سب عبت کے بغیر ہے دوح ہیں، ب
حقیقت ہیں، ان کے اداکر نے میں بریٹائی دشواری اور مشقت ہوگی اور صحیح سعلی میں وہ
دین کے کام انجام نہیں پاسکیں گے۔ بلکہ قدم قدم پر آ دی ٹھوکریں کھائے گا، اس
لئے کما گیا کہ انسان دل میں دنیائی عبت کو جگہ نہ دے۔ اس کا نام "ز ھد" جاور
"ز ھد" کو حاصل کرناضروری ہے۔

# دنیا میں ہوں ، دنیا کا طل**ب گار** نہیں ہوں

لیکن سے بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجے کہ سے بوا نازک مسئلہ ہے کہ ونیا کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی دستہا جب بھوک لگتی ہے کہ تو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جب پاس لگتی ہے تو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے سرچھپانے اور رہنے کے لئے گھری جی ضرورت ہے کہ معاش کی جی ضرورت ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کام بھی انسان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں تو پھر یہ کیے ہو سکتا ہے کہ انسان و نیا کے اندر بھی رہے ، اور ونیا کی ضروریات بھی پوری کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ساتھ ۔ دل جس دنیا نہ آئے ، ول جس دنیا ہے ضروریات بھی پائی جائے۔ ان دونوں کا ایک ساتھ جع جونا مشکل نظر آیا ہے، میں دو کام ہے حضرات انبیاء علیم السلام اور ان کے وار جین آکر ساتھ اس کے معنات ور اور دنیا کی مجت کو دل جس جگہ نہ دو، ایک حقیق سکھاتے ہیں کہ کس طرح تم دنیا ہیں رہو، اور دنیا کی مجت کو دل جس جگہ نہ دو، ایک حقیق مسلمان دنیا کے اندر بھی رہے گا، دنیا والوں سے تعلق بھی قائم کرے گا۔ حقوق بھی اوا کسم سلمان دنیا کے اندر بھی رہے ماتھ اس کی مجت سے بھی پر ہیز کرے گا حضرت مجذوب صاحب رہے الله علی فرماتے ہیں کہ ب

دنیا میں ہوں، دنیا کا طلب گار قسیں ہوں بازار سے گزرا ہوں، فریدار قسیں ہوں یہ کیفیت کیے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی دنیا جس دنیا سے گزرے، دنیا کوہرتے، لیکن دنیاکی محبت دل میں نہ آئے؟

#### ونیاکی مثل

ای بات کو موانا روی رحمہ اللہ علیہ نے ایک مثل ہے ہمایا ہے اور بوی
پیاری مثل دی ہے، فرماتے ہیں کہ ونیا کے بغیرانسان کا گزارہ بھی نمیں ہے، اس لئے کہ
اس و نیا ہیں ذیو رہنے کے لئے بے شار ضرور تی انسان کے مماتھ کی ہوئی ہیں، اور انسان
کی مثل کشی جیسی ہے، اور و نیا کی مثل پائی جیسی ہے جیسے پائی کے بغیر کشی نمیں چل
عنی، اس لئے کہ اگر کوئی شخص فشکی پر کشی چانا چاہے تو نمیں چلے گی، ای طرح انسان کو
زیمہ رہنے کے لئے و نیا ضروری ہے، انسان کو زیمہ رہنے کے لئے جیسہ چاہے، کھانا
چاہئے، پائی چاہئے، مکان چاہئے، کہڑا چاہئے، اور ان سب چیزوں کی اس کو ضرورت
ہے، اور سے سب چیزیں و نیا ہیں ..... کین جس طرح پائی کشتی کے لئے اس وقت تک
فائمہ مند ہے جب تک میں پائی کشتی کے بنے ہاں وقت تک
فائمہ مند ہے جب تک میں پائی کشتی کے بنے ہاں کو قبل کا کھیں طرف

ك بجائ كشتى كاندر واخل موكياتووه كشى كو دبروك كا، تباه كردے كا-

ای طرح دنیا کا یہ اسباب اور دنیا کا یہ ساز و سلان جب تک تمسارے چاروں طرف ہے تو چرکو کی کشتی کو چلائے طرف ہے تو چرکو کی در دنیں ہے اس لئے کہ بیماز و سلان تمساری زندگی کی کشتی کو چلائے گا۔ لیکن جس دن دنیا کا یہ ساز و سلان تمسارے اور گرد ہے ہث کر تمسارے دل کی کشتی میں داخل ہو گیا، اس دن حسیس ڈبو دے گا، چنانچہ مولانا روی رحمة الله علیہ فرائے جی کہ ۔

آب ایرر زیر کشتی پشتی است آب در کشتی بلاک کشتی است

لین جب تک پانی کشتی کے ار د مر د مو تو وہ کشتی کو چلا آئے، اور دھکا دیتا ہے، لیکن وہ اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔

دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتیں۔

لنزا" زعد" ای کانام ہے کہ یہ دنیا تمارے چاروں طرف اور اروگر ورہے،
لیکن اس کی مجت تمارے ول میں وافل نہ ہو، اس لئے کہ اگر دنیا کی مجت دل میں
وافل ہو گئ تو پر اللہ کی مجت کے لئے ول میں جگہ شمیں چھوڑے گی، اور اللہ کی مجت دنیا
کی مجت کے ساتھ جمع نمیں ہو سکتی۔ میرمے والد بابد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تدی اللہ مرہ ایک شعر سایا کرتے تھے، عالیا حضرت حاتی الداو اللہ صاحب مماجر کی رحمہ اللہ علیہ کے شخ حضرت میاں جی نور محمد رحمہ اللہ علیہ کے طرف یہ شعر مضوب فرماتے تھے وہ النی کے مقام کا شعر ہے، فرماتے کہ ب

دنیاکی مثل "بیت الخلاء" ہے

عام طور پر بد بلت سمجد مين تهيس آتي كه أيك طرف توانسان اس دنيا كو ضروري بھی میجھے، اور اس کی اہمیت بھی ہو، لیکن دل ہیں اس کی محبت نہ ہو، اس بلت کو ایک مثال ے سمجھ لیں۔ آپ جب ایک مکان بناتے ہیں، تواس مکان کے مختلف مصے ہوتے ہیں ایک سونے کا کمرہ ہو آ ہے، لیک ملاقات کا کمرہ ہو آ ہے ایک کھانے کا کمرہ ہو آ ہے و فیرہ وغیرہ ، اور ای مکان میں آپ ایک بیت الخلاء می بناتے میں اور بیت الخلاء کے بغیروہ مكان المل ب، أكر أيك مكان بواشا دار بنا واب كرے التھے ہيں بيدروم بواا جها ب، ڈرائگ روم بت اعلی ہے کھانے کا کرہ اچھات اور بورے گر می بوا شائدار اور جتی تم كافرنج رلكابوا ، مراس من بيت الخلاء نبين ، بتائية : كه وه مكان كمل بيا ادحورا ب؟ ظاہر ب ك وه مكان ناتص ب، اس لئے كه بيت الخلاء كے بغير كوئى مكان ممل نسي ہوسكا، ليكن يہ جائے كدكياكوئي انسان ايما ہوگا، كداس كاول بيت الخلاء سے اس طرح انکا ہوا ہو کہ ہروقت اس کے دماغ میں بی خیل رے کہ کب میں بیت الخلاء جازل كا، اور كب اس من بيمول كااور كس طرح بيمول كا- اور كنني دير بيمول كا، اور اب والى نكلول كا، بروقت اس كول وواغ يربيت الخلاء عما يا بوابو، ظابر ي كم كوكى انسان بھی ہیت الخلاء کو اپنے دل و وماغ پر اس طرح سوار نہیں کرے گا اور مجھی اس کو اب دل میں جگہ نمیں دے گا۔ اگرچہ دہ جاتا ہے کہ بیت انخلاء ضروری چنز ہے اس کے بغیر جارہ کارشیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے بارے میں ہردفت سے ضی سوچ کاکہ يم بيت الخلاء كو تم طرح آرات كرول - اور آرام ده بناؤل، اس لئے كه اس بيت لخااء کی محبت ول میں نہیں ہے

دنیاکی زندگی وحوے میں نہ ڈالے

دین کی تعلیم مجی در حقیقت سے ہے کہ سے سارے مال واسباب کا بھی ہے حال ہے کہ وہ سب منروری ہوتا ہے کہ دہ سب ضروری تو ہیں، اور ایسے ہی ضروری ہیں جیسے بیت الخلاء ضروری ہوتا ہے لیکن اس کی فکر، اس کی محبت، اس کا خیل دل و دماغ پر سوار نہ ہو جائے، بس وٹیا کی حقیقت سے ہے، اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ اس بات کا استحضار بار بار کرے کہ

اس دنیاکی حقیقت کیا ہے، یہ آیت جو اہمی میں نے آپ کے سامنے علادت کی ،اس میں اللہ جل شانہ نے فرایا:

" لَيَا يَهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَعُزَّ نَنكُمُ الْحَلِوةُ الدُّنْيَا، وَلَا يَغُرَّ نَكُمُ الْحَلِوةُ الدُّنْيَا، وَلَا يَغُرَّ نَكُمُ الْحَلِوةُ الدُّنْيَا، وَلَا يَغُرَّ نَكُمُ إِللَّهِ الْفَرُورُهِ (سوة الغالم: ٥)

اے لوگو! اللہ کا دعدہ سچاہے، کیا دعدہ ہے؟ وہ دعدہ سے ہے کہ ایک دن مرو
کے، اور اس کے سامنے چشی ہوگی، اور پھر تمام افعال کا جواب دینا ہوگا، لنذا دنیاوی
ذندگی تمہیں ہر گز دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ دھوکے بازیعنی شیطان تمہیں اللہ سے
دھوکے میں نہ ڈالے ، شریعت کی تعلیم سے ہے کہ دنیا میں دہو، گر اس سے دھوکہ نہ
کھاؤ، اس لئے کہ سے دار الامتحان ہے، جس میں بہت سے مناظر ایسے ہیں جو انسان کا
دل لبھاتے ہیں اور اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اس لئے ان دل لبھانے والے مناظر کی
مہت کو خاطر میں نہ لاؤ، اگر دنیا کا ساز و سلان جمع ہو بھی گیا تو پھے حرج نہیں، بشرطیکہ
دل اس کے ساتھ اٹکا ہوانہ ہو۔

# يشخ فريدالدين عطار رحمة الله عليه

بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو اپی طرف کینی کے لئے کھی لیف توقیل ان کے بیسے کا متحد یہ ہوتا اللیف توقیل کے بیسے کا متحد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو دنیال محبت سے انکل کر اپنی محبت کی طرف بایا جائے۔ حضرت شخخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا واقعہ میں نے اپنے والد ماجد (حضرت مفتی محمد شفح صاحب) قدس اللہ مرو سے سنا، فرایا کہ شخ فرید الدین عظار یوبانی دواؤں اور عظر کے بہت بوے آجر تھے، اور اس وجد سے ان کو "عظار" کماجاتا ہے دواؤں اور عظر کی بہت بوی دکان تھی۔ کاروبار بہت پھیا ہواتھا، اور اس وقت وہ ایک عام متم کے دنیا وار آجر تھے، ایک دن دکھان ہو ہیں موجد تھے، اور اس دوقت وہ ایک عام متم کے دنیا دار آجر تھے، ایک دن دکھان ہو ہیں مجدوع تھے، اور دو کان دواؤں اور عظر کی شیشیوں سے بحری ہوئی تھی، است میں آیک مجذوب متم کا دوریش اور ملک آدی دکان پر آگیا۔ اور دکان میں دافل ہو گیا، اور کھڑا ہو کر کا دوریش اور ملک آدی دکان پر آگیا۔ اور دکان میں دافل ہو گیا، اور کھڑا ہو کر

اوری و کان بس بھی اوپر سے پنچ کی طرف و کھتا، اور بھی دائیں سے بائیں طرف و لیتا، اور دواؤں کا معائد کرتا رہا۔ بھی ایک شیشی کو و کھتا، بھی دوسری شیشی کو دیکتا۔ جب کانی دیر اس طرح و کھتے ہوئے گزر گئی تو شخ فرید الدین نے اس سے پوچھا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کان کر رہے ہو؟ اس درولیش نے بواب و یا کہ بس و سے بی یہ شیشاں و کھ رہا ،ول، شخ فرید الدین نے پوچھا کہ تمسیں کچھ فریدنا تو نیس ہے؟ اس نے بواب دیکنیس، بیچھے کچھ فرید اتو نیس ہے۔ بس و سے بی و کھ رہا ہوں، اور پھر اس نے بواب دیکنیس، بیچھے کچھ فرید اتو نیس ہے۔ بس و سے بی و کھ رہا ہوں، اور پھر اد هراد هرالدی میں رکھی شیشیوں کی طرف نظر دوڑا آر ہا، بار بار دو کھتارہا۔ پھر شخ فرید الدین نے پوچھا کہ بھائی! آفر تم کیاد کھ رہ ،و؟ اس دروئیش نے کہا کہ میں اصل میں الدین نے پوچھا کہ بھائی! آفر تم کیاد کھ رہے ،و؟ اس دروئیش نے کہا کہ میں اصل میں سے دیکھ رہا ہوں جب آپ مرین کے تو آپ کی جان کیے نظے گی؟ اس لئے کہ آپ اور آپ کی روح بھی ایک شیشی میں داخل ہو اور آپ کی روح بھی ایک شیشی میں داخل ہو اور آپ کی روح بھی ایک شیشی میں داخل ہو جائے گی بھی دو مری شیشی میں داخل ہو جائے گی۔ اور اس کو باہر نظنے کا راستہ کیے جائے گی بھی دو مری شیشی میں داخل ہو جائے گی بھی دو مری شیشی میں داخل ہو جائے گی۔ اور اس کو باہر نظنے کا راستہ کیے جائے گی بھی دو مری شیشی میں داخل ہو جائے گی۔ اور اس کو باہر نظنے کا راستہ کیے جائے گی بھی دو مری شیشی میں داخل ہو جائے گی۔ اور اس کو باہر نظنے کا راستہ کیے جائے گا

اب فاہر ہے کہ شخ فرید الدین، عظار اس وقت چونکہ ایک ونیا وار آجر تھے، یہ باتی سن کر غصر آگیا۔ اور اس سے کما کہ تو میری جان کی فکر کر رہا ہے۔ تیری جان کی فکر کر رہا ہے۔ تیری جان کی شکری جیسے نظری ؟ جیسے تیزی جان نظے گی۔ ویسے میری بھی نکل جائے گی۔ اس ورویش نے جواب ویا کہ میری جان نگلنے میں کیا پریٹانی ہے۔ اس لئے کہ میرے پاس تو چو بھی شمیں ہے نہ میاز و سامان شمیں ہے نہ میری جان تو اس طرح نظے گی ... بس اتنا کہ کر وہ درویش دو کان کے میری جان تو اس طرح نظے گی ... بس اتنا کہ کر وہ درویش دو کان کے باہر نے ذمین پر لیٹ کیا اور کلم شمادت، " اشھدان لا السه الا الله واستهد دان محمد الدول الله واستهد محمد الدول الله " کما، اور روح برواز کر حی۔

بس! یہ واقعہ ویکمنا تھا کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے ول پر ایک چوٹ گلی کہ واقعتایش تو دن رات اس ونیا کے کاروبار میں منهمک ہوں، اور اس میں لگا ہوا ہوں، اللہ جارک و تعالیٰ کی طرف وھیان ضیں ہے، اور یہ ایک اللہ کا بندہ سبک سیر طریعتے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ بسر حال، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک لطیفہ نیبی تھا، جوان کی ہدایت کا سبب بن حمیا، بس! ای دن اپنا سب کا دوار چھوڑ کر دوسروں کے حوالے کیا، اللہ تعالی نے ہدایت دی، اور اس راستے پر لگ کر اتنے بڑے یشن سے کہ دنیاکی ہدایت کا ملمان بن گئے۔

### حضرت ابراجيم بن ادهم رحمة الله عليه

شخابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ علیہ ایک علاقے کے بادشاہ سے رات کو دیکھا کہ ان کے کل کی چھت پر آیک آدمی مثل رہا ہے۔ یہ سمجھے کہ شاید سے کوئی چور ہے۔ اور چوری کی نیت سے بیاں آیا ہے، پڑ کر اس سے پوچھا کہ تم اس وقت بیاں کہلی سے آگنے؟ کیا کر رہ بور، وہ فحض کمنے لگاکہ اصل میں میرا آیک اون گم جگیا ہے اون تائن کر رہا بوں، حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرایا کہ تمارا دماغ صحح ہے؟ اون کماں۔ اور محل کی چھت کہاں، اگر تیرا اونٹ کم بوگیا ہے تو پھر جنگل میں جا کر تلاش کر، بیاں محل کی چھت پر اونٹ تلاش کر نابوی حماقت ہے تم احق انسان ہو۔ اس آدی نے کہ اس محل آدی نے کہا کہ اگر میں احتی بور اس محل کی جست پر اونٹ نمیں مل سکتا۔ تو پھر اس محل میں خدا بھی خدا بھی میں رہ کر خدا کو تلاش کر نابری حماقت ہے۔ یس اس کا یہ کہا تھا کہ دل پر میں رہ کر خدا کو تلاش کر نااس سے بردی حماقت ہے۔ یس اس کا یہ کہنا تھا کہ دل پر میں رہ کر خدا کو تلاش کر نااس سے بردی حماقت ہے۔ یس اس کا یہ کہنا تھا کہ دل پر میں رہ کر خدا کو تلاش کر نااس سے بردی حماقت ہے۔ یس اس کا یہ کہنا تھا کہ دل پر میں دوانہ ہو گئے۔ بہر طل! یہ بھی انقہ نقال کی طرف سے ایک الملید نیمی تھا۔

### اس سے سبق حاصل کریں

ہم جیسے لوگوں کے لئے اس واقعہ سے یہ سبق لیٹا تو درست شیں ہے کہ جس طرح وہ سب بچھ چموز چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے نکل پڑے۔ ہم جمی ان کی طرح نکل جائیں، ہم جی کم ظرف لوگوں کے لئے یہ طریقہ افقیلا کرنا مناسب شیں لیکن اس واقعہ نے جو بات سبق لینے کی ہے وہ یہ گگانسان کا دل دنیا کے ساز و سلمان جی دنیا کے راحت و آرام جی انکاہوا ہو۔ اور صبح سے شام کک دنیا حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ میں لگاہوا ہو۔ ایسے دل جی اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آئی۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل

میں آجاتی ہے تو دنیا کاب ساز وسلمان انسان کے پاس ضرور ہوتا ہے۔ لیکن دل اس کے ساتھ اٹکا نمیں ہوتا۔

### میرے والد ماجد اور دنیا کی محبت

میرے والد ماجد (حضرت مولانا مفتی محمد شغیج صاحب) قدس الله عمور الله
تعالی ان کے درجات بلند فرائے۔ آئین .... الله تعالی نے ہمیں ان کی ذات میں شریعت
اور طریقت کے بے شار نمونے و کھا دیئے۔ اگر ہم ان کونہ دیکھتے تو یہ بات سجھ میں نہ
آتی کہ سنت کی ذندگی کیسی ہوتی ہے؟ انہوں نے دنیا میں رہ کر سب کام کئے، درس و
قدریس انہوں کی ۔ فقوے انہوں نے لکھے۔ تصنیف انہوں کی، وعظ و تبلیخ انہوں نے
تدریس انہوں کی ۔ فقوے انہوں نے کی ، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے
کی ۔ بیری مریدی انہوں نے کی ، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے
عماداری کے حقوق اداکر نے کے لئے تجارت بھی کی، لیکن سے سب ہوتے ہوئے میں
میلداری کے دوق اداکر نے کے لئے تجارت بھی کی، لیکن سے سب ہوتے ہوئے میں
میزی۔

# وہ باغ میرے دل سے نکل کیا

میرے والد ماجد قدی اللہ مرہ کو جمن کاری کا بست شوق تھا۔ چنانچہ پاکستان بنے سے پہلے دیو بندی جس بڑے شوق سے ایک باخ نگایا، وارائعلوم دیو بندجی طاز مت کے دوران تنخواہ کم اور حمیل زیادہ تھے۔ اس تنخواہ سے گزارہ بھی بڑی مشکل سے بوتا تھا۔ لیکن تنخواہ سے بڑی مشکل سے بکھ انظام کر کے آم کا باغ لگایا اور اس باغ جس پہلی مرتبہ پھل آر ہا تھا، کہ اس سال پاکستان بنے کا اعلان ہو گیا اور آپ نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور ہجرت کر کے پاکستان آگئے اور اس باغ اور مکان پر ہنددوں نے قبعنہ کر لیا۔ بعد جس حضرت والد صاحب کی زبان سے اکثریہ جملہ سنا کہ و جس دن جس دن جس نے اس کھر اور باغ سے قدم نکال، اس دن سے وہ باغ اور گھر میرے دل سے نکل گئے، ایک مرتبہ بھی بھول کر بھی سے خیل ضیص آ یا کہ جس نے کیما باغ راگایا تھا، اور کیما گھر بنایا

تھا۔ " وجداس کی یہ تھی کہ یہ سارے کام ضرور کئے تھے۔ لیکن ان کامتھد اواء حق تھا۔ اور دل ان کے ساتھ اٹکا ہوائیس تھا۔

# دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے۔

ساری عمر حفزت والد صاحب رحمة الله علیه كاید معمول دیكها كه جب بهی كوئی فخص كس مى چزے بارے ميں بلاوجه آپ سے جمئزا شروع كر آ تو والد صاحب آكر چه حتى پر بوتے ليكن بيشه آپ كايد معمول ديكها كه آپ اس سے فرماتے كه ارب بعائى جمئزا چوو ژو، اور سے چز لے جاؤ ليا حق چمور ديج، اور حضور الله سلى الله عليه وسلم كايد ارشاد سايا كرتے سے كه:

افائن عید ببیت فی دبض الجنة لمن توك المداء وان كان محقاً

(ابر واؤد، كُب الادب، بب في حن البخلق، حدث فمره (٢٨٠٠)

حضور صلى الله عليه وسلم في فرما إلى اس فخص كو جنت ك الحراف عي كمر

ولان كا ذمه وار بول، بوحن بر بحوف كي بوجود جمكزا چمور وك ... حضرت والد
صاحب كو سارى عمراس وديث برعمل كرت بوك ويحوا .... بعض او قات بميس به تروو

بوناكمه آپ حق بر سے - اگر اصرار كرت تو حق ال بحى جانا له كين آپ چمور كر الگ بو

جاتے - فير الله تعالى ف اپ كو ونيا عطافر الى، اور الي لوگوں كي باس ونيا ذكيل بوكر

آتى ب - جيساكم وديث شريف على آنا ہے كه:

اشته الدنيا ومى راغمة

(این اجر، کتب الزهد، باب الهم بلدنی، صدت نبر ۱۵۵)

ایستی جو فخص ایک مرتبه اس ونیاکی طلب سے مند پھیر لے تواللہ تعالیٰ اس کے پاس
دینا ذلیل کر کے لاتے ہیں۔ وہ دنیااس کے پاؤں سے کلی پھرتی ہے، لیکن اس کے دل
میں اس کی محبت نہیں ہوتی۔

### ونیامش سائے کے ہے

کی فخص نے ونیائی ہوئی آجی مثال دی ہے، فرمایا کہ ونیائی مثال ایس ہے جیسے
انسان کا سایا، اگر کوئی فخص جائے کہ جیں اپنے سائے کا تعاقب کروں، اور اس کو پکڑ
لول۔ تو تیجہ یہ ہو گاوہ اپنے سائے کے بیچے جتنا دوڑے گا۔ وہ سائے اور آگے دوڑا آچلا
جائے گا۔ بھی اس کو پکڑ میں سکے گا۔ لیکن اگر انسان اپنے سائے سے منہ موڑ کر اس
کی خالف سمت جیں دوڑنا شروع کر دے تو پھر سائیہ اس کے بیچے بیچے آئے گا.... اللہ
تعالیٰ نے ونیا کو بھی ایسائی بنایا ہے کہ اگر ونیا کے طالب بن کر اور اس کی مجت ول جی لے
کر اس کے بیچے بھا کو گے تو وہ ونیا تم ہے آگے آگے بھا کے گی۔ تم بھی اس کو پکڑ نہیں
سکو گے۔ لیکن جس دن ایک مرتبہ تم نے اس کی طلب سے منہ موڑ لیا۔ تو پھر وکھو گے
کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح ذلیل کر کے لاتے ہیں بے شار مثالیں اسی ہوئی ہیں کہ دنیا
اس کے پاس آئی ہے۔ اور وہ اسکو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ لیکن پھر وہ و نیا پھر بھی پاؤں جس
بڑتی ہے۔ اس کے لئے لئے مرتبہ سے دل سے اس دنیائی طلب سے منہ موڑنا ضرور کی
ہوتی ہے۔ اور یہ بات دنیائی حقیقت بیجون ہے۔ ماصل ہوتی ہے۔ اور دنیائی حقیقت حضور
سخت دل سے نکالے کی کار کرنی چاہئے۔

### . کرین سے مال کی آمہ

عن عموبات عوف الانصادى وضحات عنه الن وسول الله صحالت عليه وسلم بعث عبيدة بن المجراح وضحات نقال الحالة حرين - اله - (ميم عَلَى، مديث تبر ١٣٢٥)

حفرت عمر بن عوف انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور اقد س صلی الله عليه وسلم في وحشرت عبيده بن جراح رضی الله عنه كو بحرين كا گور نر بناكر بهيجااور ان كويد كام بھی سرد كيا كه وہاں كے كفار اور مشركين پر جو جزيد اور فيكس واجب ہے وہ ان سے وصول كر كاياكريں، چنانچہ ايك مرتبہ يہ بحرين سے فيكس اور جزيد كامال لے كر مدينہ

طیب حاضر ہوئے، وہ مال نقتری کی شکل میں مجی ہو آ تھا، کیڑے کی شکل میں مجی ہو آ تھا۔ حضور صلی الله علیه وسلم کامعمول به تماکه وه جزید کامل صحابه کرام کے درمیان تعتیم فرما دیا کرتے تھے چانچ جب کچے انساری محابہ کو پت چلا کہ حضرت عبدہ بحرین سے مال لائے ہیں تو وہ انصاری محابہ جم کی نماز میں مسجد نبوی میں حاضر ہو مجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بجرى نمازے فاغ موكر واپس محرى طرف تشريف لے جانے لكے تو وہ انصارى صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آھے، اور زبان سے کچے نہیں کما، سائے آنے کا مقدریہ تھاکہ ج بال ، کرین سے آیا ہوا ہو وہ مارے ور میان تقلیم فرا دیں .... یہ وہ زمانہ تھا جس میں محابہ کرام تنگ دستی کی انتہاء کو مینیے ہوئے تھے ، کئی کئی وقتوں کے فاقے گزرتے تھے، میننے کو کیڑا موجود نسیں تھا۔ انتمائی تھی کا ذاتہ تھا ... 'جب حضور اقدس ملى الله عليه وسلم في ان محاب كو ديكها كداس طرح سامن آمي بي او آب نے تبہم فرایا، اور مجھ کئے کہ ب معزات اس مال کی تقیم کامطاب کر رہے ہیں.. مر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میزے خیل میں تم کو یہ معلوم ہو کمیا کہ عبيده بن جراح . حرين ع مجه ملك في كراً عني، انهول في جواب دياك جي إل! يارسول الله! حضور صلى الله عليه وسلم في يمل توان سے بي قرمايا كه خوشخبرى من لوكه حميس خوش كرنے والى جز لمنے والى ب، وو مال حميس مل جائے گا

تم پر نقرو فاتے کااندیشہ نہیں ہے

لین آپ منی الله علیه وسلم فے یہ محسوس فرمایا کہ محابہ کرام کااس طرح آنا، اور اپنے آپ کواس کام کے لئے چیش کرنا، اور اس بات کا انظار کرنایہ مال جمیں ملنے والا ہے، یہ عمل کمیں اسکے دل میں ونیاکی محبت پدانہ کر دے، اس لئے آپ نے ان کو خوش خبری سانے کے فوراً بعد فرما دیا کہ:

> فواقه مالفتراخشى عليكه، ولكنى اخشى ان تبسط الدنيا عليكم كما لبسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافوها

فتهدكم كمااهلكتهم-

(ميح بخاري، كلب الرقاق، بلب لم يعذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، رقم ١٣٢٥)

خداکی شم، بھے تمہارے اور فقر و فات کا اندیشہ نیس ہے، یعنی اس بات کا اندیشہ نیس ہے، یعنی اس بات کا اندیشہ نیس ہے کہ تمہارے اور فقر و فاقہ گزرے گا۔ اور تم تھ عیشی کے اندر جتا ہو جائے گی اور مشقت اور پریٹائی ہوگی، اس لئے کہ اب توابیا زمانہ آنے والا ہے کہ انشاء اللہ مسلمانوں میں کشادگی اور فرافی ہوجائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ امت کے جے کا سارا فقر و فاقہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمیل مجے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما فراتی ہیں کہ تین تین مین مین تن میں جاتی تھی۔ اور اس وقت مہدا کھانا صرف وو چزوں پر مشمل ہو آتھا، ایک مجور اور ایک پائی۔ اور سرکار وو عالم مسلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وو وقت پیٹ بھر کر روثی تاول نیس فرائی، گذم تو میسر ہی نیس اللہ علیہ وسلم نے بھی وو وقت پیٹ بھر کر روثی تاول نیس فرائی، گذم تو میسر ہی نیس سے۔ جو کی روثی کا بیا صال تھا، لنذا فقر و فاقہ تو خود سرکار عالم مسلی اللہ علیہ وسلم جمیل سے۔

# صحابہ کے زمانے میں نگ عیشی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا فرماتی ہیں کہ اس ذمانے ہمارا یہ حل تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر جس چینٹ کا کہڑا کمیں سے تھے جس آگیا۔ یہ ایک خاص قسم کا نقش و نگار والا سوتی کہڑا تھا۔ اور کوئی بہت زیادہ قیمتی کہڑا نمیں تھا۔ حین پورے مدینہ منورہ جس جب بھی کسی کی شادی ہوتی، اور کسی خورت کو دلس بتایا جا آتواس وقت میرے پاس یہ فرمائش آتی کہ وہ چینٹ کا کہڑا عاریۃ ہمیں دے ویں۔ آکہ ہم اپنی دلمن کو پہناییں۔ چنانچہ شادیوں کے موقع پر وہ کہڑا دلنوں کو پہنایا جا آتھا۔ بعد جس حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی تھیں کہ آج اس جمیع بہت سے کہڑے بازاروں جس فروخت ہو رہے جس اور وہی کہڑا آج آگر جس اپنی بائدی کو بھی دیتی ہوں تو وہ بھی تاک مند چڑھاتی ہے کہ جس تو اور وہی کہڑا تھیں ہتی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جس سنگ عیشسی تھی اور اب کتنی فرادائی ہے۔

میہ ونیا تنہیں ہلاک نہ کر دے

اس کے حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمندہ زمانے میں اوا آوامت پر

عام فقرو فاقد نسیس آئے گا۔ چتانچہ مسلمانوں کی پوری تاریخ اٹھاکر دیکھ لیجے کہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عام فقرو فاقد نسیس آیا، بلکہ کشادگی کا دور آیا چاا گیا، اور آپ نرایاکر اگر مسلمانوں پر فقرو فاقد آئی گیاتو اس فقرو فاقد سے ججھے نقنسان کا اندیشہ نسیس ہے۔ زیادہ سے زیادہ سے ہوگا کہ دنیاوی تکلیف ہوگی، لیکن اس سے محرای پھیلا وی اندیشہ نسیس ہوگا۔ البتہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا اس طرح پھیلا وی ماز و جائے گی جس طرح پچھل امتوں پر پھیلا وی گئی اور تمہارے چاروں طرف دنیا کے ساز و جائے گی جس طرح پچھل امتوں پر پھیلا وی گئی اور تمہارے چاروں طرف دنیا کے ساز و مالان اور مال و دولت کے انبار کے ہوں گے اور اس وقت تم ایک دو مرے سے ریس کرد گے اور ایک دو سرے سے ریس کرد گے اور ایک دو سرے ہو گئی کہ فال کوشش کرد گے اور سے ہوچو گے کہ فلاں شخص کی جسین کار ہے، میرے پاس شخص کی جسین کار ہے، میرے پاس شخص کی جسین کار ہے، میرے پاس شخص کا جسیان بھر جائیں۔ بلک اس شخص کی جسین کار ہے، وہائیں۔ بلک اس شخص کی جسین کار ہے، میرے باک کر بھی دلیے ہو جائیں۔ بلک اس شخص کی جس کی برخنے کی خوائی جس کی جس کی جسی ہوگا کہ سے دنیا تمہیں اس طرح باک کر دے گئی جس طرح بہاک کر دیا۔

# جب تمارے نیج قالین بھے ہوں گے

ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سے کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس وقت تمہدا کیا حال ہوگا جب تمہد سے اپنج قالین بچھے ہوں گے ؟ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بست تنجب ہوا کہ قالین تو بست دور کی بات ہے ہمیں تو بیشنے کے لئے سمجور کے پتوں کی چٹائی بھی میسر نسیں ہے، نظے فرش پر سونا پڑتا ہے، لندا قالین کمال، اور ہم کمال؟ چنا نچہ حضور حملی الله علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ !

انا لنا الا عار، قال انها ستكون

قالین ہمارے پاس کمال سے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اگرچہ آج تو تمہارے باس قالین شیس میں۔ لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے پاس قالین ہول گے۔

(ميح بخلى، كلب المناقب، بلب دلاكل النوة، مديث نمبر اسما

اس لئے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھے تم پر فقر کا اندیشہ نمیں ہے لیکن جھے اس وقت کا ڈر ہے جب تسلرے نیچے قالین بچھے ہوں محاور ونیاوی ساڑو سامان کی ریل پیل ہوگی اور تسافرے چلاوں طرف ونیا پھیلی ہوگی ہوگی اس وقت تم کمیں اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کر دو، اور اس وقت تم پر کمیں ونیا غالب نہ آ جائے۔

# جنت کے رومال اس سے بمتر ہیں

حدیث شریف میں ہے کہ آیک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام سے رہیٹی کیڑا آگیا، ایسا کیڑا صحابہ کرام نے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا، اس لئے صحابہ کرام اٹھ اٹھ کر ہاتھ لگاکر اس کو دیکھنے گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے دیکھا کہ صحابہ کرام اس کیڑے کو اس طرح دیکھ رہے ہیں تو آپ نے فیرا ارشاد فرایا کہ

"لمناديل سعدبت معاذ فى الجنة انصل من هذا"

(مجمع بخلی، تلب بدء البخلی باب ماجاء فی سنة البذ، مدت فمرا ۱۳۳۹)

دم اس کراس کورکھ کر تهمیں تعجب بور با ہے اور کیا یہ کراتہمیں بہت پند آ

دم ہے ؟ ارب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عند کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو رومال عطا

فرائے ہیں وہ اس کرئے سے کمیں ذیا وہ بهتر ہیں۔ محویا کہ آپ نے فرا دنیا سے صحابہ

کرام کی توجہ بٹا کر آفرت کی طرف متوجہ فرمایا، کمیں ایسانہ ہو کہ دنیا کی محبت تہمیں
دھوے میں ڈال دے اور تم آفرت کی نفتوں سے عافل ہو جاتو، قدم قدم پر حضور الذی مطلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محمق میں یہ بات ڈال دی کہ مید دنیا بے حقیقت ہے، یہ دنیا

معلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محمق میں یہ بات ڈال دی کہ مید دنیا بے حقیقت ہے، یہ دنیا

ہوری دنیا مجھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں

ابك حديث بي حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في قرايا كه

ُ لوکانت اللدنیانقدل عندالله جناح بعوضة ما سقی کافرامنها منربة ' ( ترزی، کتب افر مد، باب لمباه فی حوان الدنیا علی الله، مدث فبر ۲۳۳۲) یعنی اگر اس دنیای حقیقت الله تبارک و تعالی کے نزدیک چھر کے ایک پر کے برابر
جی ہوتی توکسی کافر کو دنیا سے پائی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیا جانا۔ لیکن تم دیکے رہے ہوکہ
دنیاک دولت کافروں کو خوب مل ری ہے اور وہ خوب مزے اڑا رہے ہیں باوجود سے کہ وہ
لوگ اللہ تعالی کی نافر بانی کر رہے ہیں، اللہ تعالی کے خلاف بعقوت کر رہے ہیں، گر چر بھی
دنیاان کو کی ہوئی ہے۔ اس لئے کہ یہ ونیاللہ تعالی کے نزدیک بے حقیقت ہے ہوری دنیا
کی حیثیت چھر کے ایک پر کے برابر بھی قسی ہے اگر اس کی حیثیت چھر کے پر کے برابر
کی حیثیت چھر کے ایک پر کے برابر بھی قسی ہے اگر اس کی حیثیت چھر کے پر کے برابر
ہی ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیا جاتا۔

ایک مرتبہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم سحابہ کرام کے ماتھ ایک رائے ہے گزررہ ہے، رائے بی آپ نے دیکھا کہ لیک بحری کا مرابوا کان کٹا پی پڑا ہوا ہے، اور اس کی بریو پھیل دی ہے۔ آپ نے بحری کے اس مردہ نچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام ہے پوچھا کہ تم بی ہے کون فخص اس مردہ نچ کو ایک ورہم بی ٹریدے گا؟ سحابہ کرام نے فربایا کہ بارسول اللہ! یہ پی اگر زعمہ بھی ہوتا تب بھی کوئی فخص اس کو ایک ورہم میں لینے کے لئے تیار نہ ہوتا، اس لئے کہ یہ عیب دار پی تھا۔ لور فخص اس کو ایک ورہم میں لینے کے لئے تیار نہ ہوتا، اس لئے کہ یہ عیب دار پی تھا۔ لور اب قیر مردہ ہے۔ اس الاش کو لئے کرہم کیا کریئے ؟ اس کے بود آپ نے فربایا کہ، یہ سلای دنیا دراس کے مال و دولت اللہ تولئ کے نز دیک اس سے زیادہ بے حقیقت اور بے حقیقت اور ب

# ساري دنياان كى غلام مو منى

حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في به بلت صحله كرام كه داول بن بشادى كه دنيا سے دل مت لگالى، دنيا كى طرف رخبت كا اظهار مت كرو، ضرورت كے وقت دنيا كو استعال ضرور كرو، ليكن محبت نه كرو، يكى وجه ہے كه جعب دنيا صحله كرام رضوان الله تعالى عليم الله تعالى في مدى دنيا كوان كا غلام ہنا ديا، تعالى عليم الله تعالى في مدى دنيا كوان كا غلام ہنا ديا، كسرى ان كى قدموں بي آكر ۋ جر ہوا قيمر الله تعالى قدموں بي آكر وجر ہوا قيمر الله كى قدموں بي آكر وجر ہوا، اور النهوں في الله دولت كى طرف نظر الله كر نبيس ديكھى۔

## شام کے گورزحضرت عبیدہ بن جراح

حضرت حمره ضی الله تعالی عند کے زمانے میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی الله عند کو شام کا گور نر بنادیا گیا، اس لئے کہ شام کا کشر علاقہ انسوں نے بی فتح کیا تھا، اس وقت شام ایک بست بردا علاقہ تھا آج اس شام کے علاقے میں چار مملک ہیں لیمنی شام، اردن، فلطین، لبنان اور اس وقت سے چاروں مل کر اسلامی ریاست کا ایک صوبہ تھا اور حضرت عبیدہ رضی الله عند اس کے گور فریتے اور شام کا صوبہ بردا زر فیز تھا۔ مل و دوات کی ریل عبیدہ میں مقد مقد اور جم کا پندیدہ فورجہت علاقہ تھا، حضرت عمر رضی الله تعالی عند مید کئی مورہ میں بیش کر سام کا گھر اسلام کی کمان کر رہے تھے، چنا نچہ وہ ایک مرتبہ معالد کے مورہ میں دورہ پر تشریف لائے، شام کے دورہ کے دور ان ایک مرتبہ معالد کے الله عند مند الله عند مرتب عمر رضی الله عند مرد میں بیش کر مارے بار عبیدہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں، بیمان تم رہتے ہو۔

حضرت عمرر منی الله عند کے ذہن میں یہ تھا کہ ابو عبیدہ اتنے بڑے صوبے کے گور نربن محلے میں اور یمال مال و دولت کی ریل پیل ہے اس لئے ان کا گھر دیکھنا جاہے کہ انہوں نے کیا چھے جمع کیا ہے۔

# شام کے گورنری رہائش گاہ

حضرت او مبده رمنی الله عند فی دواب و یا که امیر الوسین! آپ میرے گرکو دیمیں کے آ آجمیں نج زنے دکھ کر کیا کریں گے اس لئے کہ جب آپ میرے گرکو دیمیں کے آ آجمیں نج زنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، حضرت عمر فاروق رمنی الله عند فی اصرار فرایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو عبدہ امیر الموسین کو لے کر چلی شرکے اندر سے گزر رہے تھی، جاتے جب شرکی آبادی فتم ہوگی تو حضرت عمر رمنی الله عند فند نے پہلے کہ کہ کہ کی سات جو جو حضرت ابو عبدہ لے جواب دیا کہ بس اب تو قریب ہے۔ چنانچ پر دادمشق شرج دنیا کے مال واسباب سے جگ مک کر رہاتھا، گزر کیا تو آخر میں لے جاکر کھونے دا و کھایا، اور فرمایا کہ انسرالو مینون، میں اس میں رہتا کھور کے چوں سے ہنا ہوالک جھونے دا و کھایا، اور فرمایا کہ انسرالو مینون، میں اس میں رہتا

ہوں، جب حضرت فارق اعظم رضی اللہ عند الدر داخل ہوئے تو چاروں طرف نظر س گماکر ویکھاتو وہاں سوائے ایک مصلے کے کوئی چیز نظر نہیں آئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عندنے پوچھاکہ اے ابو عبیدہ! تم اس میں رہے ہو؟ یمان تو کوئی ساز و سامان، کوئی برتن، کوئی کھانے پنے اور سونے کا انتظام پھے بھی نہیں ہے، تم یمال کیے رہے ہو؟

انہوں نے جواب ویا کہ امیرالموشین الحمد للہ میری ضرورت کے سارے سائن میسری سے سماری سے سائن اور کھر اپنا میسری سے سمسلی ہے، اس پر نماز پڑھ لیتا ہوں، اور رائت کو اس پر سوجا آ ہوں اور پھر اپنا ہوں اور چھر کی طرف بڑھا یا اور وہ بیالہ انگان جو نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ بیالہ انگال کر دکھایا کہ امیر الموشین، برتن سے ہے، معنرت فاروق اعظم رضی الله عند نے جب اس برتن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکمی روثی کے کھڑے بھیکے ہوئے تھے، اور اس برتن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکمی روثی کے کھڑے بھیکے ہوئے تھے، اور پھر معنرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ امیر الموشین، میں دن رات تو حکومت کے سرکاری کاموں میں معمروف رہتا ہوں، کھانے و فیرہ کے انظام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی آیک خاتون میرے لئے دو تین دن کی روثی آیک وقت میں پکا دیتی ہے، میں اس روثی کو رکھ لیتا مول اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو میں اس کو پانی میں ڈبو رہتا ہوں اور رات کو سوتے وقت کھالیتا ہوں۔ (میرا طام النبلاء ج اس فی د)

### بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں

حضرت فاروق الظم رضى الله عند في سالت ويمعى تو آم كول جي آنسو آ هي، حضرت ابو عبيده رضى الله عند في ايامير الموسين، جي تو آپ سے پيلے بى كه ربا تفاكه ميرا مكان و يكھنے كے بعد آپ كو آكھيں نچوڑ نے كے سوا يكھ حاصل نه ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضى الله عند في اياكہ اے ابو عبيده! اس و نياكى ربل بيل نے ہم سب كو بدل ديا، مكر فداكى تتم تم ويسے بى ہوجسے رسول الله صلى الله عليه وسلم مے زمافے ميں تھے، اس و نيا نے تم پر كوئى الر نبيس ڈالا۔ حقيقت ميں يمى اوگ اس كے معداق ميں بازار سے گزرا ہول، خریار ضیں ہول
ملری دنیا آکھول کے سامنے ہے، اس کی دلکشیاں ہمی سامنے ہیں اور اس کی
رغنائیاں بھی سامنے ہیں اور دوسرے لوگ جو دنیا کی ریل بیل میں گھرے ہوئے ہیں وہ
سب سامنے ہیں لیکن آکھول میں کوئی جی انہیں ہے، اس لئے کہ اللہ جل جالہ کی مجت
اس طرح دل پر چھائی ہوئی ہے کہ سادی دنیا کے جگ مگ کرتے ہوئے سائر دھو کہ
نیس دے سکتے، اللہ تعالی کی محبت ہروقت دل و دماغ پر مسلط اور طاری ہے، ہمارے
حضرت مجذوب صاحب رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ۔

جب مر نمایاں ہوا سب چھپ گے ترے تو مجھ کو مجری برم میں تما نظر آیا

( 'كذوب)

یہ سحابہ کرام سے جن کے قدموں میں ونیازلیل ہو کر آئی۔ لیکن ونیائی مجت کو دل میں جگہ نہیں دی۔ حقیقت میں یہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ آپ ا نے بار بار سحابہ کرام کو دنیا کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا۔ اور بار بار دنیا کی بے ثباتی کی طرف اور عذابوں کی طرف متوجہ کیا جس سے قرآن طرف اور عذابوں کی طرف متوجہ کیا جس سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں۔

### ایک دن مرتاہے

انسان ذراسوپے توسی توب دنیا کی وقت تک کی ہے ایک ون کی، دو دن کی، دو دن کی، دو دن کی، دو دن کی، تین دن کی، کہ جس تک اس دنیا جس ر بول گا؟ کیااس ویقین ہے کہ جس اگلے کھنے بلک اسکا لیے ذندہ ر بول گا؟ بڑے ہے براسائنس دان، بڑے ہے برافلنی، بڑے ہے کہ اس دنیا کی ذندگی کتنی ہے؟ لیکن اس بڑے ہے بودود انسان دنیا کا ساز و سلمان اکھٹا کرنے جس لگا ہوا ہے اور دن رات دنیا کی دوڑ کر جو انسان دنیا کا ساز و سلمان اکھٹا کرنے جس لگا ہوا ہے اور دن رات دنیا کی دوڑ کہ چھوڑ کر چلا جائے گا کوئی چیز ساتھ تہیں جائے گی۔

### " ونیا" وهوکے کا سامان ہے

الذاقر آن كريم كي بد آيت.

وَمَاا خُيِّوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ"

(سورة جديد ٢٠٠)

رسودہ طیع: ۱۲ میں ہے کہ ونیادی زندگی و حوے کا سودا ہے اس و حوے کے سودے جس اس طرح نہ پر جانا کہ وہ حمیس آخرت سے خافل کر وے اس دنیاسے ضرور گزرد گرہس سے و حوکہ نہ کھلؤ آگر ہے بات ول جس اتر جائے تو پھر چاہے تمہاری کو فعیاں کھڑی ہوں یا بنظے ہوں یا بل ہوں۔ یا دنیا کا ساز سلان ہو یا بال و دولت ہواور بحک بیلنس ہولیکی ان کی محبت ول جس نہیں ہے تو پھر زام ہوالجمد لللہ پھر حمیس ز ھدکی تعمت حاصل ہے۔ کی محبت ول جس نہیں ہے تو پھر زام ہوالجمد لللہ پھر حمیس ز ھدکی تعمت حاصل ہے۔ الم عزائی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خسارے کا سودا اس فحض کا ہے جس نے دنیا جس منیا کی تعمیل کے دنیا گھری ہوتا ہے کہ دنیا کہ عنی کو نا ھد نہیں کمیں کے اس لئے کہ دنیا کی عشق و محبت میں جاتا ہوار ایرا شخص ہونے اور ایرا شخص ہونے سے اس کے کہ دنیا

# "زهد" كيے حاصل ہو؟

اب موال یہ ہے کہ یہ چزکیے حاصل ہو؟ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ کہ انسان قر آن و صدیث کے ان ارشادات پر خور کرے اور موت کا اور اللہ تعالیٰ کے سلمنے پیش ہونے کا مراقبہ کرے اور آخرت کی نعتوں کا، آخرت کے عذاب کا، ونیا کی بیٹی کا مراقبہ کرے اور اس کے لئے روزانہ پانچ دس منٹ کا وقت نکالے۔ اس سے رفتہ رفتہ ونیا کی مجبت دل سے زائل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی حقیقت سیجھنے کی توثیق مطافرائے۔ آئین

وَآخِرُ وَوَانَا ٱللَّهِ مُلَّا مِنْهِ مَنْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا



خطاب: جسنس حفرت مولانا مفتی محر تقی عثانی رطابیم العالی منبط و ترتیب: محر عبد الله میمن تاریخ وقت: ۲ متبر ۱۹۹۱ء بروز جمعه، بعد نماز مغرب:

مولاناروی فرات ہیں کہ و نیاجب تک انسان کے اور گرو ہے ، اسکے چاروں طرف ہے ، اور انسان اس سے اپنی ضرور یات پوری کر رہا ہے ۔ کھارہا ہے ، پی رہا ہے ، کمارہا ہے ، اس وقت تک دو اس کے لئے بمترین مرمایہ زندگی ہے ، اور دو خیر ہے اور فضل اللہ ہے ، لیکن جس روزیہ و نیاارو گرو ہے ہٹ کر دل کی کشتی ہیں اس طرح وافل ہو گئی کہ ہروقت اس کی محبت ، اس کی فکر ، اس کا خیال اس طرح اس کے ول و دما فح پر محما گیا کہ بس! اب اس کے سوا کچھ و کھائی ضیس دیتا۔ اس کے سوا کوئی خیال ضیس آبا۔ تو اس کے سوا کوئی خیال ضیس آبا۔ تو اس کے سوا کوئی خیال ضیس آباد کر ہی ہے۔ پھرید دنیا "متاع الفرور" ہے پھرید دنیا فتنہ ہے ، یہ دنیا مردار ہے اور اسکے طلب گار کتے ہیں۔

# كيامال و دولت كانام دنيا ہے؟

الحمد الله نحمد و ف تعينه و ف تفخر و نؤمن به و نتوكل عليه ، و نعرة بالله من شروس انفينا ومن سيئات اعمالنا من يهد و الله فلا مضل له ومن يضلله فلاها د و الشهد ان لاالله الاالله وحد ولا شريك له والشهد الن سيد ناو سندنا و شفيعنا و مولانا محمد آعبد و ورسوله صلاف تعالى عليه وعمل آله و اصحابه و بارك وسلم تسليمًا كنيرًا كنيرًا .

ا مابعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجسيم، بسسم الله الرحمان الرحسيم وابنغ ف ما اتاك الله الداس الاخرة ، ولا تنس نعيبك من الدنيا و احسب كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد ف الارض ، ان الله لا يجب المفيدين -

(سورة القصص ٢٥٠)

" المنت بالله صدات الله حولانا العظيم وصدق رسوله النبى التربيع وغن

علىذالك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله دب العالمين-

بزرگان محرم دبرادران عزیز، ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تااوت کی ب برائی میں میں میں ایک مسامنے تااوت کی بہت اس کی تموڑی سی تخریج طور پر اپنی رسائے کالمہ کے مطابق بیان کرنے کی توثیق عطا فرمائے، آمین۔

### أيك غلط فنمي

اس آیت کا انتخاب میں نے اس لئے کیا کہ آج ایک بہت بڑی بلط اہنی ایجھے فات پڑھے لئے اور اس بلط اپنی کا براوی اور اس کا زالہ قرآن کر یم کی اس آیت میں کیا گیا ہے، فاط اپنی ہے کہ آگر کوئی شخص اور اس کا زالہ قرآن کر یم کی اس آیت میں کیا گیا ہے، فاط اپنی ہے کہ آگر کوئی شخص بو نے اپنی ذندگی اس دنیا میں دین کے مطابق ذندگی گزارنا چاہے، اور اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہونے اپنی ذندگی اس دنیا کا بیش و آرام، دنیا کی آمر کے بغیر اور اس سے قطع اظر کئے بغیر اور اس سے قطع اظر کئے بغیر اس دنیا میں اسلام کے مطابق اور دین کے مطابق زندگی شیس گزاری جا سکتی۔ اور اس ناو اس مناع در حقیقت ہے ہے کہ جمیس یہ بات معلوم شیس ہے کہ اسلام نے دنیا کے بارے میں کیا تھور بیش کیا ہے؟ یہ دنیا کے جس بات معلوم شیس ہے کہ اسلام نے دنیا کے بارے میں کیا تھور بیش کیا ہے؟ یہ دنیا کیا جز ہے؟ دنیا کے بال واسباب اور اس کے بیش بارے میں کیا تھور بیش کیا ہے؟ یہ دنیا کیا جا سکتا ہے؟ اور کمس حد تک اس و آرام کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا کے بات ذہنوں میں بوری طرح واضح شیس ہے۔

# قر آن و حدیث میں دنیا کی ندمت

ذہنوں میں تعوری می الجھن اس لئے بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ جملے کثرت سے کانوں میں پڑتے رہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ونیائی فرمت کی گئی ہے، ایک روایت میں ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا:

' الدنياجيفة وطالبوها كلاب'

(كشف العفاء للمجلول، مديث نبر١٣١٣)

کہ ونیا ایک مردار جانور کی طرح ہے، اور اس کے پیچھے لگنے والے کوں کی طرح ہیں۔ اس مدے کو اگر چہ بعض علاء نے انظاموضوع کماہے، لیکن ایک مقولے کے ائتبارے اس کو سیح تشلیم کیا گیاہے۔ قرد نیا کو مردار قرار دیا گیا، اور اس کے طلب گار کو کئے قرار دیا گیاای طرح قرآن کریم میں فرمایا گیا۔

وَمَا الْحَيْنِ أُو الدُّنْيَآ إِلَّا مَثَاعُ الْغُرُقِ.

(سرة آل مران ۱۸۵)

یہ دنیاکی ذندگی دحوکے کا سلان ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا گیا:

"إنبا إموالكم واولادكم فتنة "

(مورة التفكن: ١٥)

تمہ المل اور تمه ای اواد تمه ارے لئے ایک فتنہ ہے، لیک آز اکش ہے۔ ایک طرف او قرآن و صدے کے یہ ارشادات ہارے سائے آتے ہیں، جس میں دنیا کی برائل ہیان کی گئی ہے اس یک طرفہ صورت حال کو دیکھ کر بعض او قات ول میں یہ خیل پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان بنتا ہے تو دنیا کو بائکل چھوڑنا ہوگا۔

# دنياكي فضيلت اور احجائي

" فاذا قفيت الصلاة فانشتروا في الابهض و ابتغوام و نضل الله "

( من الوسة ١٠)

كرجب جعدكى نماز ختم موجائ توزين من كيل جاؤادر الله ك قعنل كو تاش كرو- تو

مال اور تجارت كوالله كافضل قرار ويا- الى طرح بعض جكه قرآن كريم في مال كو" خير" يعنى بملائي قرار زيا، اوريه وعاقو بم اور آب سب براهة رست بين كه:

"مَرَبِّنَا النَّافِ الدُّنْيَا حَسَنَةً قَ فِ الْهُجِرَةِ حَسَةً قَ فِنَا عَذَابَ النَّارِ" (٢٠١ مَرَ الجَرَة ٢٠١)

اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھی امچمائی عطافرہائے اور آخرت بھی بھی امچمائی عطافرہائے۔
تو بعض او قات زہن میں یہ البحن بیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف تو آتی برائی کی جا
رہی ہے کہ اس کو مردار کہا جارہا ہے ، اس کے طلب گاروں کو کتا کما جارہا ہے ، اور ووسری
طرف اس کو اللہ کا نفنل قرار دیا جارہا ہے ، خیر کما جارہا ہے ، اس کی امچمائی بیان کی جارہی
ہے تو ان میں سے کون می بات ضیح ہے ؟

### آ خرت کے لئے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں

واقعہ ایوں ہے کہ قرآن و حدیث کو جی طریقے سے پڑھینے کے ابعد جو صورت حل واضح ہوتی ہے، وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم و نیا کو چھوڑ کر چیٹے جائیں، عیمائی نہ ہب جس تواس وقت تک اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکا تھا، جب تک انسان یہ بی بچوں اور گھر بار اور کاروبار کو چھوڑ کر د چیٹے جائے، لیکن نبی کر یم صلی اللہ طیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں عطافرہائیں، اس میں یہ کہیں نہیں کہا کہ تم و نیا کو چھوڑ ووں کمائی نہ کرو، تجارت نہ کرو، بالی حاصل نہ کرو، میل نہاؤہ بیوی بچوں کے ساتھ بسوبو او نہیں، کھانانہ کھائی، اس قسم کا کوئی تھم شریعت میں موجود نہیں باں ایہ ضرور کہا ہے کہ یہ ونیا تمہاری آخری منزل نہیں، یہ صرف ای و نیا ہے تھا ہو ہو او نہیں، یہ سی سوجنا ہے، اور نہ کچھ کاروائی ہے ۔ وہ صرف ای و نیا ہے تعالیٰ خاط ہے کہ ہماری جو پچھ کاروائی ہے ۔ وہ صرف ای و نیا ہے تعالیٰ خاط ہے کہ ہماری جو پچھ کاروائی ہے ۔ وہ صرف ای و نیا ہے تعالیٰ ہو ہو تا ہم کہ ہم سی بھی نیا ہی میں موجنا ہے، اور نہ پچھ کرنا ہماری و نیا ہو کہ کہ تاکہ تم اس میں دو کہ کرنا ہو کہ کہ کہ تاکہ تم اس میں دو کہ کہ کہ دو کہ کہ کہ دو کہ دو کہ اس میں تمہاری و نیاوی ضرور یا ہے بھی فراموش کے بغیز اس و نیا کواس طرح استعال کرد کہ اس میں تمہاری و نیاوی ضرور یا ہے بھی تہران کی بعلائی بھی تمہار ہوری ور رہانے ساتھ آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے اس کی بعلائی بھی تمہارے ور کہ ور رہانے ساتھ آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے اس کی بعلائی بھی تمہارے ور کہ تم کی کھوگی تھاری کو کہ ور کہ ور کہ ور کہ ور کہ و

پیش نظر ہو۔

# موت ہے کسی کوا نکار نہیں

یہ توایک کملی ہوئی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بر سے بدتر کافر بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہرانسان کو ایک دن مرتا ہے ، موت آئی ہے ، یہ وہ حقیقت ہے جس میں آج شک کوئی فخض انکار نہیں کر سکتا کہ اوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، لیکن موت کا سکر آج تک کوئی فیض انکار نہیں ہوا، کسی نے یہ نہیں کماکہ ججمعے موت نہیں آئے گی، میں کا سکر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوئی اختیاف نہیں کہ کسی کو نہیں معلوم کہ یمس کی موت کب آئے گی ؟ بڑے ہے براسم اسکتان نہیں کہ کسی کو نہیں معلوم کہ یمس کی موت کب آئے گی ؟ بڑے ہے براسم المیہ دار، بڑے ہے براسم اللہ دار، بڑے ہے برا اسم اللہ دار، بڑے ہے برا اللہ اللہ اللہ میری موت کب آئے گی ؟

# اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔

اور تیسری بات یہ کہ مرنے کے بعد کیا: وتا ہے؟ آج کک کوئی سائنس فلفہ کوئی ایسا علم ایجاد نہیں ہوا جو انسان کو ہراہ راست یہ بتا سکے کہ مرنے کے بعد کیا حالات پیش آتے ہیں، آج مغرب کی ونیا یہ تو تسلیم کرری ہے کہ کچھ ایسے اندازے معلوم ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اس نتیج تک وہ پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کے حلات کیا ہیں؟ اس بی انسان کا کیا حشر ہے گا؟ اس کی تفسیات و نیاکی کوئی سائنس شمیں بتا کئی، جب یہ بات طے ہے کہ مرتا ہے، جو سکتا ہے کہ کل ہی مر بائیں، اور یہ بھی طے بتا کی، جب یہ بات طے ہے کہ مرتا ہے، جو سکتا ہے کہ کل ہی مر بائیں، اور یہ بھی طے کہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے حالات کا براہ راست جمنے علم نمیں، ہاں! ایک کہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے حالات کا براہ راست جمنے علم نمیں، ہاں! ایک کہ محمد سلی اللہ الماللہ محمد رسول اللہ "کے معنی یہ ہیں کہ محمد سلی اللہ علیہ وسلم وی کے ذریعے جو بھی خبر لے کر آئے ہیں، وہ پچی بات ہاس وہ ہی جو میں جو دہ ندگی ایک حدیر جا کر ختم ہو میں جو میں اور جم والی نمیں، بلکہ ایدی ہے، الا تمانی ہے، بھشہ بھشے کے جا کی اور وہ زندگی ایک حدیر جا کر ختم ہو جا کی اور وہ زندگی ایک حدیر جا کر ختم ہو جا کی اور وہ زندگی ایک حدیر جا کر ختم ہو جا کی اور وہ زندگی ایک حدیر جا کہ ختم ہونے والی نمیں، بلکہ ایدی ہے، الا تمانی ہے، بھشہ بھشے کے جا کی اور وہ زندگی بھی ختم ہونے والی نمیں، بلکہ ایدی ہے، الا تمانی ہے، بھشہ بھشے ہے۔

#### اسلام كاليغام

تواسلام کا پینام ہے ہے کہ دنیا میں ضرور رہو، اور دنیا کی چیزوں سے ضرور فائدہ اٹھاؤ، دنیا سے لطف اندوز بھی ہو، لیکن ساتھ ماتھ اس دنیا کو آخری مشن اور آخری منزل شمجھو۔

### دنیا کی خوب صورت مثال

مولانا روی رحمه الله علیہ نے ونیا کے بارے میں آیک خوب صورت مثل دی ہے، اور کی بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ذہن میں ہو تو دنیا کے بارے میں مجمی غلظ فنی بیدا نہ ہووہ فرماتے ہیں کہ دنیاکی مثال پانی جیسی ہے، اور انسان کی مثل کشتی جیسی ہے، اگر ایک مشتی آپ بانی کے بغیر چلام جاہیں تووہ مشتی سیس چل علق، کوئی مشتی ایسی سیس ہے جو پانی کے بغیر چل عتی ہو، پانی تحشق کے لئے ٹاگزیر ہے، اس طرح انسان ونیا کے مل و اسباب کے بغیراور کھائے کمائے بغیر ذندہ نہیں رہ سکتا، لیکن آگے فرماتے ہیں کہ مدیانی اس وقت مک کشتی کے لئے فائدہ مند ہے جب تک کہ ود کشتی کے ارو گر اور بیج بن اگریہ پانی تحتی کے اندر محمس آئے تووہ تحتی کے لئے فائدہ مند ہونے کے بجائے تحقی کو ڈبو دے گا، تو مولاناروی فرماتے میں کدونیا جب تک انسان کے ارد کر د اور اسکے جاروں طرف ہے، اور انسان اس سے اپی ضرور بات بوری کر رہا ہے، کھارہا ہے، نی رہا ہے، کما ر ہاہے ، اس وقت تک وہ اس کے لئے بمترین سرملیہ زندگی ہے ، اور وہ خیر ہے اور " نفل اُلله " ہے، لیکن جس روز سے دنیالروگر و سے هٹ کر دل کی مشتی میں اس طرح داخل ہو گنی کہ ہروقت اس کی محبت، اس کی فکر، اس کا خیال اس طرح اس کے ول و دماغ پر چھاکیا كدبس اب اس كے سوائجے و كھائي ضيں ديتا، اس كے سواكوئي خيال نسيں آيا، تواس كے معنى يه جي كه بد دنيا تهيس تباه كر ربى ب، پھريد دنيا "متلع الغرور" ب، پھريد دنيا " فتنة " ہے، یہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب گار کتے ہیں، جو اس دنیا کو اپنے ارو گرد ے عناکر اپ ول کی کشتی میں سوار کر رہے ہیں۔ (مذكرح العلوم - مشوى موالاروم ج م ص ٢٥ وفتراول - حد دوم)

# دنیا آخرت کے لئے ایک میرهی ہے

ور حقیقت ایک مسلمان کے لئے یہ پہنام ہے کہ دنیا میں رہو، دنیا کو برتی دنیا کو استعمال کر رہے ہو استعمال کر رہے ہو استعمال کر رہے ہو کہ یہ آخرتم دنیا کو استعمال کر رہے ہو کہ یہ آخرت کی منزل کے لئے ایک سیر حمل ہے، توبہ دنیا تمام ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کر و، اور اگر دنیا کو اس نیت سے استعمال کر رہے ہو کہ یہ تماری آخری منزل ہے، اور بس اس کی جملائی جملائی ہملائی ہملائی ہے، اور اس کی انچمائی انچمائی انچمائی ہے، اور اس سے آگے کوئی چیز نمیں، تو پھرید دنیا تمام سے لئے ہلاکت کا سلمان ہے۔

## دنیا دین بن جاتی ہے

یہ دونوں باتیں اپنی جگہ میج ہیں کہ میہ دنیا مردار ہے جب کہ اس کی محبت اور اس کا خیل دل د دماغ پر اس طرح مجما جائے کہ صبح سے لے کر شام تک دنیا کے سواکوئی خیل نہ آئے، لیکن اگر اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کر رہے ہو تو پھر یہ دنیا بھی انسان کے لئے دنیا نہیں رہتی، بلکہ دمین بن جاتی ہے، اور اجر و ثواب کا ذراید بن جاتی ہے۔

### قارون كو نصيحت

اور ونیا کو کیے دین بنایا جا آ ہے؟ اس کا طریقہ قر آن کریم نے اس آیت بیں بیان فرایا ہے جو یس نے آپ کے سامنے ایسی تلاوت کی، یہ سور ق تصفی کی آیت ہے، اور اس میں تارون کا ذکر ہے، یہ حضرت مولی علیہ انسلام کے زمانے میں بہت بردا سرمایہ دار تھا، اور قر آن کریم نے فرمایا کہ اس کے اسنے فرانے تھے کہ (اس زمانے میں دولت خزائوں میں رکمی جاتی تھی، اور بوے موٹے بھل کی تم کے آلے ہوا کرتے تھے، اور چابیاں بھی بہت بی چوڑی ہوتی تھیں) اس کے فرانوں کی چابیاں اٹھانے کے لئے وری جامیاں بھی سافیا سکنا تھا، انٹا چا میں عمامت در کار ہوتی تھی، ایک آ دمی اس کے فرانوں کی چابیاں بھیں اٹھا سکنا تھا، انٹا چا اس کے عرانوں کی چابیاں بھیں افیا سکنا تھا، انٹا چا

بیان کیا گیاہے، اس نفیحت میں قارون سے یہ نہیں کما گیا کہ تم اینے اس سارے فزانوں ے وست بر دار ہو جاؤ، یا اپنامال و دولت آگ میں بھینک دو، بلکہ اس کوبیہ تھیجت کی مخی

"وابتخ فيما اتاك الله الدار الاخرة "

کہ الله تعالى نے حميس جو بچھ مل و دولت روپيد بير، عرنت شهرت، مكان، سواريان، نوکر چاکر جو پکھ بھی دیا ہے اس سے اپنے آخرت کے محری بھلائی طلب کرو، اس سے ابن آخرت بناق به جوفرایا که "جو کھ اللہ نے تم کو دیا ہے" اس سے اس بات کی طرف اشاره كر دياكه ايك انسان خواه كتنا بمبرمو، كتناذين مو، كتنا تجربه كارمو، ليكن جو يجمه وه كما آ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطامی، وہ قارون کتا تھا کہ۔

" انبا اوتىيتەعلى علم عندى"

(سورة القصيل: ۸۷)

میرے پاس جو علم، جو ذبائت اور تجربہ ہے اس کی بدوات مجھے یہ ساری دوات حاصل ہوئی ہے، الله تعالی نے اس سے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو مجھ تنہیں و یا میاوو الله کی عطا ہاس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو برے ذمین ہیں، مگر بازار میں جوتیاں چشخات پھرتے ہیں، اور کوئی یو چینے والا نہیں ہو آ، الله تعالى نے اس آیت میں اس بات كى طرف اشارہ فرمادیا کہ ایک تواس بات کا ستحصار کرو کہ جو پچھے مال ہے ، خواہ وہ روپیے ہیسہ کی شکل میں ہو، سابان تجارت کی شکل میں ہو، مکان کی شکل میں ہو، یہ سب اللہ کی عطا

## کیا سارا مال صدقہ کر دیا جائے؟

اب سوال يه بدا موآ ع جو كه مارك ياس مال عدده سارا كاسارا صدقه كر ویں؟اس کئے کہ بعض لوگوں کا یہ خیل ہے کہ بل کو آ قرت کے لئے استعل کرنے كمعنى صرف يديس كه جو كريم من ال بوه صدق كرد إجائه الكين قرآن مريم في ا کلے جلے میں اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ:

#### "وَلاَ تَسْنَ نَمِيْهِكَ مِنَ الدُّنْيَا"

دنیا میں جتنا حصہ تنہیں لمناہے ، اور جو تنہارا حق ہے ، اس کو مت بھولو ، اور اس سے دست بر دار مت ہو ہجاؤ ، بلکہ اس کو اپنے پاس ر کھو ، لیکن اس مال کے ساتھ یہ معللہ کرو کہ :

" وَآخُيِنُ كُمَّا آخُسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ "

جس طرح الله جارک و تعالی نے تمارے ماتھ احمان کیا کہ تم کو یہ مال عطا فرمایا، ای طرح تم بھی دو مرول کے ساتھ احمان کرو، دو مرول کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اُسے فرمایا کہ:

ولا تبغ الفاد في الامض" اور اس مل كوزين من ضاد اور يكار كي الناف ك لئ استعل مت كرو

#### زمین میں فساد کا سبب

اس کا مطلب ہے ہے کہ انڈ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام اور ناجائز قرار دے ویا، اس کو انجام دینے سے قرآن کریم کی اصطارح کے مطابق ذمین میں فساد پھیلنا ہے، بل حاصل کرنے کے جس طریقہ کو انڈ تعالیٰ نے ناجائز بنادیا، اگر وہ طریقہ استعمال کرو گے تو زمین میں فساد پھیلے گا، مثانا چوری کرکے مال حاصل کرنا، ڈاکہ ڈال کر مال حاصل کرنا حزام ہے، کوئی فخض اگر ہے طریقہ انفتیار کرے گاتو زمین میں فساد پھیلے گا، کوئی فخض دو سرے کا حق در کر فریب دے کر مال حاصل کرے گاتو اس سے زمین میں فساد پھیلے گا، اور مود کے ذریعہ اور قمل کے ذریعہ یا اور دو سرے کا تو اس فساد فی الارض میں داخل دو سرے حرام طریقوں سے مال حاصل کرے گاتو وہ سب فساد فی الارض میں داخل دو سرے مرام کر میں اور مال کو حاصل کر میں اور مال کو حاصل کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ مال حاصل کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ مال حاصل کرتے وقت اس کو افقیار کرو۔ یا حرام کی تو دو اس کو افقیار کرو۔ اور حال کے دو تو اس کو افقیار کرو۔ اور حال کے دو اس کو ای کو اس کو افقیار کرو۔ اور حال کے دو اس کو افقیار کرو۔ اور حال ہے تو اس کو افقیار کرو۔

### دولت سے راحت نہیں خریدی جا سکتی۔

یار رکھنے مال اپنی ذات میں کوئی نفع وینے والی چیز نمیں، محوک کے وقت ان جیوں کو کوئی نمیں کھا آ، باس مگلے تواس کے ذریعے باس نمیں بجما سکتے، لیکن انسان کو راحت بنیائے کالیک ذریعہ ہے، اور راحت اللہ تبارک و تعلل کی عطاہے، حرام طریقوں ے مال حاصل كر ك اگر تم في بهت بينك بيلنس بوحاليا، اور بهت فرانے بمر لئے، کیکن اس کے ذریعہ راحت حاصل ہونا کوئی ضروری شمیں، ہت مرتبہ ایساہو آ ہے کہ حرام دولت کے انبار جمع ہو گئے، لیکن راحت حاصل نہ ہو سکی، رات **کو اس وقت تک نیند** نسی آتی جب تک نیندی گولیل نه کھائے، مل و دولت، مل فیکٹری، سامان تجارت، نوكر چاكر سب كچه ب، لكن جب كهانے كے لئے وسترخوان ير بينياتو بعوك سيس لكتي، ادر بسر يرسونے كے لئے ليا، محر نيند سيس آتى، دوسرى طرف أيك مزدور ب، جو آخم کنے مخت مزدوری کرنے کے بعد ڈٹ کر کھانا کھاآ ہے اور آٹھ کھنے کی بھر بور نیز کے کر سوتا ہے، تواب بتائے اس مزدور کوراحت ملی یا اس صاحب ممادر کو جو بہت عالیشان بستریر ساری رات کروٹیں بدل ارہا؟ حقیقت میں راحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاہے ، اللہ تعالیٰ كامسلمان كے ساتھ يه اصول بے كه أكر وه حايال طريقے سے دولت حاصل كرے كاتووه اس کوراحت اور سکون عطاکریں ہے . آگر وہ حرام طریقے ہے حاصل کرے گاتووہ شاید دولت كانبار ، توجع كر لے، ليكن جس چيز كانام سكون ب، جس كانام راحت ب، اس کو وہ ونیا کے انبار میں بھی حاصل نمیں کر سکے گا۔

# دنیا کو دین بنانے کا طریقہ

تو بیغام صرف اتناہے کہ مال کمانے میں حرام طریقوں سے بچو، اور تمہاری حاصل شدہ دولت پر دو فرائعن عائد کے گئے مین انواہ دو ذکارہ کی شکل میں ہو، یا خیرات و صد قات کی شکل میں ہو، ان کو بجالاؤ، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کرد، آلر انسان سے افقیار کر لے، اور جو نعمت انسان کو کیا ہے تم دو سرول نے ساتھ احسان کرد، آلر انسان سے افقیار کر لے، اور جو نعمت انسان کو سلے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرے، تو دیا کی سلی نعمیں اور دولتیں دین بن جائیں

(ITT)

گی اور دہ سب اجر بن جائیں گی، پھر کھانا کھائے گاتو بھی اجر لے گااور پائی چیئے گاتو بھی اجر لے گا، اور داختیں اختیار کرے گاتو اس پر بھی اجر کھی گا، اور دنیا کی اور راحتیں اختیار کرے گاتو اس پر بھی اجر لے گا، اور دنیا کی اور راحتیں اختیار کرے گاتو اس اور است اور ایک ذریعے وہ اپنی آخرت کان کر رہا ہے ، حرام کاموں ایک ذریعے وہ اپنی آخرت کان کی کر رہا ہے ، حرام کاموں سے بچتا ہے ، اور اپنو اجرائ کو ادا کر آئے تو سلری دنیا دین بن باتی ہے ، اور وہ دنیا اللہ تعالیٰ کا "دفضل" بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سی کو اس بات کی تعمیم بھی عطافر ہائے اور اس کے مطابق ممل کرنے کی توثی عطافر ہائے۔

وكالخريفة ولفاآن الحنك يشيركب ألعاكمين





خطاب: جشس مولانا مفتی محمد تقی عثانی مد ظلیم منبط و ترتیب: محمد عبد الله میمن آزیخ و دقت: ۲۹ نومبر ۱۹۹۱ء - بروز جعد بعد نماز عصر مقام: جامع مسجد بیت السکرم، گلشن اقبال، کراچی

# عرض ناشر

حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ایک حدیث میں منافق کی تین علامتیں بیان فرمائیں ہیں ایک جھوٹ بولنا، دوسرے وعدہ خلافی کرتا، تیسرے امانت میں خیانت کرتا، چونکہ ال متیوں علامتوں پر حضرت مولانامنتی محر تقی عنانی صاحب مدخلهم نے علیحدہ علیحدہ تین جمعوں میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا تھا، اس کے ان تمیوں خطبات کو علیحدہ علیحدہ شائع کیا جارہا ہے۔

ونی الله میمن میمن اسلامک پیکشرز

آج " جموث" ہلری زندگی میں اس طرح مرایت کر گیا ہے، جے رگول میں خون مرایت کر گیا ہے، جے رگول میں خون مرایت کر رہا ہے، چلتے بھرتے، اٹھتے جیٹے زبان سے جموث نکل جاتا ہے، بیش او قات ہم ذاق کی خاطر، بعض او قات فا کدہ حاصل کرنے کی خاطر، بعض او قات اپنے کو بردا ظاہر کرنے کی خاطر زبان سے جموث بات نکال دیتے ہیں، اس کا عام رواج ہو گیا ہے، اور یہ رواج اتنازیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو ناجائز اور گنادی نہیں بجھتے۔ اور بیک اس سے ہماری نیکی پر کوئی اڑ نہیں پڑے گا۔

#### بسب عدالله الرحمان الرحسية

جھوٹ

أور

اس کی مروجہ صورتیں

الحمد الله نحمدة ونستعينه ونستغفرة ويؤمم به والوكل عليه والعود بالله من شرويرانفسنا ومن يضلله فلا من شرويرانفسنا ومن يضلله فلا هادك ، والشهدان لاالله الاالله وحدة لا شريك له، والشهدان سيدنا والبينا و مولانا محمد اعبدة ومرسوله ومالك تقال عليه وعلى آلم واصحابه وبالرلث وسلع تسليفا كتيرًا كثيرًا -

إمابعدا

عن الماهريرة ضعاف عنه قال: قال رسول الله ملات عليه وسلم. آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب واذا وعداخلف واذا اؤتمن خان ولي برواية وال

(مي بخاري، كاب الايمان، بب علامت المنافق مديث نمرسس

### منافق کی تین علامتیں

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ تین خصلتیں ایس ہیں، جو منافق ہونے کی نشانی ہیں۔ لیعنی کسی مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ بید کام کرے ، اگر کسی انسان میں یہ باتیں پائی جائیں تو ہجے لوکہ وہ منافق ہے۔ وہ تین باتیں یہ بین کہ جبوہ بات کرے تو جھوٹ ہولے۔ اور جب وعدہ کرے ، تو اس کی خلاف ورزی کرے ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ خیات کرے۔ لیک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جاہے وہ نماز بھی پڑھتا جو ، اور دوزے بھی رکھتا ہواور چاہے وہ وہ وہ کی کر آ ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ اور روزے ہوے کی جو نہیادی صفات ہیں ، وہ ان کو چھوڑے ہوے ہوے ہے۔

# اسلام ایک وسیع ندجب ہے

خدا جانے یہ بات ہمارے ذہنوں میں کماں سے بیٹے گئی ہے، اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین بس! نماز روزے کا اہم ہے، نماز پڑھی لی، روزہ رکھ لیا، اور نماز روزے کا اہتمام کر لیا، بس مسلمان ہو گئے، اب مزید ہم سے کسی چیز کا مطابہ نہیں ہے، چنانچہ جب بازار گئے تواب وہاں جموث فریب اور دھو کے سے مال حاصل ہورہا ہے، حرام اور حلال ایک ہورہ ہیں کی گوئی گلر نہیں، ذبان کا بحروسہ نہیں، امانت میں خیانت ہے۔ وطول ایک ہورہ ہیں ۔ لندا اسلام کے بارے ہیں یہ تصور کہ یہ بس نماز روزہ کا تام ہے۔ یہ برا خطر ناک اور غلط تصور ہے۔ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایما فخص برا خطر ناک اور غلط تصور ہے۔ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایما فخص برا ہو، لیکن وہ مسلمان کملائے کامشی نہیں، چاہ اس پر کفر کا فتوی لگا بردی تنظین چیز ہے، اور فتوی کے انتہار ہے اس پر کفر کا فتوی نہ لگؤ، اس لئے کہ کفر کا فتوی لگا بردی تنظین چیز ہے، اور فتوی کے اعتبار ہے اس کو کافر نہ قرار دو، دائرہ اسلام سے اس کو خارج نہ کرو لیکن ایما وضی مدارے کام کافروں جیسے اور منافق جیسے کر رہا ہے۔
فضی مارے کام کافروں جیسے اور منافق جیسے کر رہا ہے۔
فرمایا کہ تین چیزیں منافق کی علامت ہیں، نمبر لیک جموث بولنا وہ مرے دعدہ فرمایا کرنے دور وعرے دعدہ

خلانی کرنا، تیمرے المت میں خیات کرنا، ان تیزل کی تعوری می تفسیل عرض کرنا چاہتا ہول، اس کئے کہ عام طور پر او گول کے ذہنول میں ان تیزل کا تصور بہت محدود ہے، حلائکہ ان تیزل کا مفہوم بہت وسیع اور عام ہے۔ اس کئے ان کی تحوری می تفصیل کرنے کی ضرورت ہے۔

### زمانه جالميت اور جموث

چنانچه فرما یا که سب سے بہلی چیز جموث بولنا۔ بد جموث بولنا حرام بايساحرام ہے کہ کوئی ملت، کوئی قوم الی ضیں گزری جس میں جموث بولناحرام نہ ہو، یسال تک کہ زبانہ جالیت کے لوگ بھی جموث ہولنے کو برا مجھتے تھے، واقعہ باد آیا کہ جب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فے روم کے باوشاہ کی طرف اسلام کی وعوت کے لئے خط بھیجاتو خط پڑھنے کے بعداس نے اپنی درباریوں سے کما کہ ہمارے ملک میں اگر ایے لوگ موجود اول، جوان (حضور اقدى صلى الله عليه وسلم) سے واتف مول توان كو ميرے یاس بھیج دو، آکہ میں ان سے حلات معلومات کرول کہ وہ کیے ہیں، انقاق سے ای وقت حفرت ابو سفیان رمنی الله عنه، جواس وقت تک مسلمان ضیں ہوئے تھے۔ لیک تجارتی قافلہ لے کر وہاں گئے ہوئے تھے، چانچ لوگ ان کوباد شاہ کے پاس لے آئے، ب بادشاہ کے پاس منبے تو بادشاہ نے ان سے سوالات کر ناشروع کئے پہلا سوال یہ کیا کہ میہ بتاؤكريد (محر ملى الله عليه وسلم) كس خاران سے تعلق ركھتے ہيں؟ وه كيما خاران ے؟ اس كى شرت كيسى ہے؟ انهوں نے جواب دياكدود خاندان توبوے اللى ورج كا ہے، اعلیٰ درجے کے خاندان میں وہ پیدا ہوے۔ اور سارا عرب اس خاندان کی شرافت کا قائل ہے۔ اس باد شاہ نے تعدیق کرتے ہوے کما بلکل ٹھیک ہے ، جو اللہ کے نی ہوتے ہیں، وہ اعلی خاندان سے ہوتے ہیں مجر دو سرا سوال باد شاہ نے سے کیا کہ ان کی بیروی کرنے والے معمول ورج کے لوگ ہیں، یابوے بدے رؤساہ ہیں۔ انہوں نے جواب کہ ان ے متبعین کی اکثریت کم درج کے معمول متم کے لوگ ہیں، باوشا نے تعدیق کی جی كے متبعين ابتداء ضعيف اور كزور فتم كے لوگ ہوتے ہيں۔ مجر سوال كياكہ تمالى ان ك ماته جب جنك مولى عوم جيت جاتي موياده جيت جاتي مين اس وقت مك چونکہ صرف دو جنگیں ہوئی تھیں۔ لیک جنگ بدر، اور لیک احد، اور غروہ احد میں چونکہ مسلمانوں کو تھوڑی می جونکہ مسلمانوں کو تھوڑی می کشست ہوئی تھی۔ اس لئے انہوں نے اس موقع پر جواب دیا کہ مسلمانوں کو تھوٹ کر جواب دیا کہ مسلمانوں کو تعلب آجاتے ہیں۔

### جھوٹ نہیں بول سکتا تھا

بسوت او سنیان رضی الله عند مسلمان ہونے کے بعد فرماتے ہے کہ اس وقت تو میں کافر تھا۔ اس کے اس وقت تو میں کافر تھا۔ اس کے اس فکر میں تھا کہ میں کوئی اہیا جملہ کہ ووں جس سے حضور اقد س مسلی الله علیہ وسلم کے فلاف آٹر قائم ہو، لیکن اس باد شاہ نے جتنے سوالات کئے، ان کیے جواب میں اس فتم کی کوئی بات کھنے کا موقع شیں ملا، اس لئے کہ جو سوال وہ کر رہا تھا۔ اس کا جواب تو بجے رینا تھا۔ اور جھوٹ بول شیں سکیا تھا۔ اس لئے میں جتنے جوابات وے رہا تھا۔ وہ سب حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کے حق میں جارے تھے۔ بسر صل الله علیہ وسلم کے حق میں جارے تھے۔ بسر صل الله علیہ وہ بھی جھوٹ بولنے کو گوارہ نسیں کرتے جالیت کے لوگ جو اور نسیں کرتے جالیت کے لوگ جو ارہ نسیں کرتے جالیت کے لوگ جو اور نسیں کرتے جالیت کے لوگ جو اور نسیں کرتے جالیت کے لوگ جو اور نسیں کرتے جالیت کے لوگ جو گوارہ نسیں کرتے جالیت کے لوگ جو گوگوارہ نسیں کرتے جالیت کے لوگ جو گوگولوں نسیں کرتے جو کوگولوں نسیں کرتے جو کوگولوں نسیں کرتے ہوگی جو گوگولوں نسیں کرتے جو کوگولوں نسیں کرتے جو کوگولوں نسیں کرتے ہوگوں کوگولوں نسیں کرتے گا کوگولوں نسیں کرتے ہوگوں کی خوالوں نسیں کرتے ہوگوں کوگولوں نسیں کرتے ہوگی جو کوگولوں نسیں کرتے ہوگوں کوگولوں نسیں کرتے ہوگوں کوگوں کی کھوٹ ہوگوں کوگوں کوگوں کی کھوٹ ہوگوں کوگوں کی کھوٹ ہوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کی کھوٹ ہوگوں کوگوں کوگ

جاہیت سے توک جو ابنی اسلام میں لائے سے دہ کی بھوٹ ہو سے تو توارہ میں مرے تھے، چہ جائیکہ مسلمان اسلام لائے کے بعد جھوٹ ہولے ؟

(مح بخلی، کتب بده الوی صدت نبرد)

# جموثا ميذيكل سرتيقكيث

افروس كراب اس جموت من عام انتلاء ب يمال تك كرجو اوگ حرام و طابل اور جائز ناجائز كادر شريت بر چلنے كا اہتمام كرتے ہيں۔ ان بس بحى يہ بات نظر آتى ہے كر انهول نے بحق بحوث كى بحث كى است كا استمام كرتے ہيں۔ ان بس بحى يہ بات نظر آتى ہے كر انهول نے بحق بحوث كى جموث اكام كر رہے ہيں۔ فلا بيانى كر رہے ہيں، اور اس بى دوہراجرم ہے۔ ليك جموث بولئے كا جرم، اور دومرے اس كناوكو كنا بى ، اور اس بى دوہراجرم ہے۔ ليك جموث بولئے كا جرم، اور دومرے اس كناوكو كنا في اند، اور كا جرم، خان ہے كا جرم، خان ہے كہا بند، اور كا ماحب جو بوت نيك تے، نماذ روزے كے پابند، اور كا مرتبد واشغال كے پابند، بزرگول سے تعلق ركنے والے، پاكتان سے باہر قيام تھا۔ ليك مرتبد واسے پاكتان سے باہر قيام تھا۔ ليك مرتبد وسب پاكتان آئے، ش نے ان سے بوجھاك

آب والبس كب تشريف في جارب بي ؟ انسول في جواب وياكه بي ابحى آخد وس روز اور فحمرول كا، ميرى چشيال توقتم موحكي - البشكل بى بي في من مروجهني لين ك لئة ايك ميذيكل مرثيقكيث مجوا ويا ب-

# كيادين نماز روزے كانام ہے؟

انہوں نے میڈیل مرشکلیٹ مجوانے کا ذکر اس ایمازے کیا کہ جس طرح یہ
ایک معمول کی بات ہے، اس جس کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں، جس نے ان سے پوچھا کہ
میڈیکل مرشکلیٹ کیسا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حرید چھٹی لینے کے لئے بھیج دیا ہے،
دیسے آگر چھٹی لیٹا توچھٹی نہ ملتی، اس کے ذرایعہ چھٹی مل جائیں گی، جس نے پھر سوال کیا کہ
آپ نے اس میڈیکل مرشکلیٹ جس کیا لکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس جس یہ لکھا
تقا کہ یہ استے بہا جی کہ سفر کے لائق قہیں، جس نے کما کہ کیا دین صرف نماز روزے کا
تام ہے؟ ذکر شفل کا نام ہے؟ آپ کا ہزرگوں سے تعلق ہے، پھریہ میڈیکل مرشکلیٹ
کیا جا ہا ہے؟ چونکہ نیک آدی تھے۔ اس لئے انہوں نے صاف صاف کہ دیا کہ جس
نے آج پہلی مرتبہ آپ کے منہ سے یہ بات کی کہ یہ بھی کوئی غلاء کام ہے، جس نے کہا
کہ جموث یو لنا اور کس کو کہتے جی ؟ انہوں نے پوچھا کہ مزید چھٹی کس طرح لیں؟ جس
نے کہا کہ جسٹی چیٹیوں کا استحقاق ہے، آئی چھٹی لو، مزید چھٹی گئی ضروری ہو تو بہنے تنوالو

آج كل لوك يد سجعة بيس كه جمونا ميذيكل مرشفكيث بنوانا جموث مي داخل ي نبيس ب، اور دين صرف ذكر و شغل كانام ركه ويا- باتى زندگى كے ميدان ميں جاكر جموث بول رہا بو تواس كاكوئى خيل نبيس-

# جھوٹی سفارش

ایک اجھے فاصے ہوسے لکھے نیک اور سجھوار بزرگ کا میرے پاس سفار شی خط آیا، اس وقت میں ن ، میں تھا، اس خط میں یہ لکھا تھا کہ یہ صاحب جو آپ کے پاس آرہ ہیں یہ انڈیا کے باشدے ہیں، آب یہ پاکتان جاتا جاہتے ہیں۔ انذا آب پاکتان ما جاہتے ہیں۔ انذا آب پاکتان سفارت مان کے اللہ سفارش کر دیں کہ ان کوایک پاکتانی پاسپورٹ جاری کر دیا جائے اس بنیاد پر کہ یہ پاکتانی باشدے ہیں، اور ان کا پاسپورٹ یمل سعودی عرب میں کم ہو گیا ہے، اور خود انہوں نے پاکتانی سفارت خانے میں ورخواست دے رکمی ہے کہ ان کا پاسپورٹ کم ہو گیا ہے۔ انذا آب ان کی سفارش کر دیں۔

اب آپ بتائے! وہاں عمرے ہورہے ہیں، جج بھی ہور ما ہے، طواف اور سعی
بھی ہوری ہے، اور ساتھ ہیں یہ جموث اور فریب بھی ہورہا ہے، کویا کہ یہ دین کا حصہ
بی نہیں ہے۔ اس کا دین ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاید لوگوں نے یہ سمجھ رکھاہے کہ
جب قصد اور ارادہ کر کے باقاعدہ جموث کو جموث سمجھ کر بولا جائے تب جموث ہوتا ہے،
نکین ڈاکٹرے جمونا سرٹیفکیٹ بنوالیتا، جموئی سفارش کھوالیتا۔ یا جموٹے مقدمات وائز کر
دیتا، یہ کوئی جموث نہیں، طالکہ اللہ تولئی کا ارشاد ہے:

ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد

( سرة ق: ۱۸)

لین زبان ے جو لفظ کال رہا ہے۔ وہ تمارے نامد اعمل می ریکارڈ ہو رہا

-4-

### بچوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولو

مِن أيك جموث لكه ديا جاماً-

سی یا و الدو الدور کلب الدوب، باب فی النشدید فی الکذب صدف نمر ۱۹۹۱)
اس حدیث سے یہ سبق دے ویا کہ نے کے ساتھ بھی جموث نہ بولو، اور اس
کے ساتھ بھی دعدہ خلافی نہ کرو، ورنہ شروع عی سے جموث کی برائی اس کے دل سے اکل
جائے گی۔

#### نداق میں جموث ند بولو

ہم لوگ محض ذاق اور تفریح کے نئے زبان سے جموثی باتیں لکال دیتے ہیں، حلائکہ ہی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ذاق میں بھی جموثی باتیں زبان سے نکالنے سے منع فرایا ہے چنانچہ لیک مدے میں از شاو فرایا کہ کہ افسوس ہے اس فخص پر یا سخت الفاظ میں اس کا محمح ترجمہ یہ کر کتے ہیں کہ باس فخص کے لئے کہ درد ناک عذاب ہے، جو محض لوگوں کو ہنانے کے لئے جموث ہواتا ہے

(ابو واؤد، كتب الادب، بلب في النشديد في الكذب، مديث تبر ٣٩٩٠)

حضور صلى الله عليه وسلم كانداق

خوش طبعی کی باتی اور قداق حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ہمی کیا، لیکن کہمی کوئی ایسانداق نہیں کیا جس میں بات فلط ہو، یا واقعہ کے خلاف ہو، آپ نے کیسا قداق کیا درت میں کیا درت میں کا آب کہ ایک بڑھیا حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آبا، اور عرض کیا کہ یارسول الله میرے لئے دعا کر دیں کہ الله تعالی مجھے جنت میں پہنچا دیں، آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، اور وہ برجیارونے گئی کہ یہ قریری خطر ناک بات ہو گئی کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی بھر آپ نے وضاحت کر کے فرایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت اس حالت میں جنت میں نہیں جائے گئی کہ وہ جوان ہو کر جائے گی، قو آپ نے ایسا الطیف قراق نہیں جائے گی کہ اس علی گئی بات نفس الامر کے خلاف اور جموثی نہیں تھی۔

(الشسائل للترشى، بلب اجاء في صفة عراح رسول الله صلى الشعليم وسلم)

#### نداق كاأيك انوكهاانداز

الک دیمانی آپ کی فدمت میں آیا، اور عرض کیا یار سول اللہ! بھے ایک اونئی
وے و جینے، آپ نے فرمایا کہ ہم تم کو ایک اونئی کا بچہ دیں گے، اس نے کما! یارسول
اللہ! میں نیچ کو لے کر کیا کروں گا۔ جمعے تو سواری کے لئے ضرورت ہے۔ آپ نے
فرمایا کہ حمیس جو بھی اون دیا جائے گا وہ کسی اونئی کا بچہ بی تو ہوگا، یہ آپ نے اس سے
فرمایا، اور ایساندات جس میں خلاف حقیقت اور غلا بات نہیں کی۔ تو ذات کے اندر
بھی اس بات کا لحاظ ہے کہ ذبان کو سنبھال کر استعمال کریں، اور ذبان سے کوئی لفظ غلانہ
نکل جائے، اور آئ کل ہمارے اندر سے جموٹے تھے بھیل گئے ہیں، اور خوش گیوں کے
اندر ہم ان کو بطور خداتی بیان کر دیتے ہیں۔ یہ سب جموث کے اندر واضل ہے۔ اللہ
نتائی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آجین

(الشماكل للتولي، بب اجاء في مزاح الني صلى الله عليه وسلم)

## جمونا كيريكثر سرنيفكيث

آج کل اس کا عام رواج ہو گیا ہے، ایسے فاسے دیندار اور پڑھے تکھے لوگ بھی اس جس جل جی بیا ہیں۔ کہ جموٹے مرتیکیٹ حاصل کرتے ہیں، یا دو مردل کیلئے جموٹے مرتیکیٹ حاصل کرتے ہیں، یا دو مردل کیلئے جموٹے مرتیکیٹ حاصل کر لیا، اور بلری کرنے والے دہ کس کے پاس گیا، اور اس سے کیریکٹر مرتیکیٹ حاصل کر لیا، اور بلری کرنے والے ناس کے اندر یہ لکھ دیا کہ جس ان کو پانچ سل سے جاتی ہولی، یہ بڑے اچھے آدی ہیں، ان کا اخلاق و کر دار بہت اچھا ہے، کس کے حاشیہ خیل جس یہ بات نہیں آتی کہ ہم میں بات نہیں آتی کہ ہم ضرورت مند تھا۔ ہم نے اس کی خرورت پوری کر دی۔ اس کا کام کر دیا، یہ تو ہاہ شرورت مند تھا۔ ہم نے اس کی خرورت پوری کر دی۔ اس کا کام کر دیا، یہ تو ہاہ شرورت مرتب ہم نے کہ کے کہ کے کہ کے کہ اس کا کام کر دیا، یہ تو ہاہ شرورت مرتب ہم نے کہ کے کہ کہ کے کہ اس کا کام کر دیا، یہ تو ہاہ شرورت مرتب ہم نے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ اس کا کام کر دیا، ہوں۔ اور داب کام ہم کر دیا ہوں۔ اور داب کام ہم کر دیا ہوں۔ اور

سمى ايسے فض سے كريكثر مرشقكيث حاصل كرناجو آپ كوشيں جات، يہ بھى ناجاز ت، كوياكم مرشقكيث لينے والا بھى كناو كار بوكا، اور دينے والا بھى كناو كار بوگا۔

# كيريكثر معلوم كرنے كے دو طريقے

حفرت فاروق اعظم رضی الله عند کے سامنے آیک فخص نے کسی تمسرے مخص کا بذكره كرتي موسے كماكم حضرت! وہ تو بردا اچھا آ دى ہے، حضرت عمر فاروق رضى الله عند نے فرمایا کہ تم جوب کر رہے ہوکہ فلال محض بوے اچھے اخلاق اور کر دار کا آ دی ہے، اچھا یہ بتاذ کہ کیا مجھی تمہارانس کے ساتھ لین دین المعالمہ چیں آیا؟اس نے جواب دیا کہ نہیں، لین دین کامطلہ تو مجی چیش نہیں آیا، پھر آپ نے پوچھا کہ اچھایہ ہاؤ کہ کیا تم نے کمی اس کے ساتھ سنرکیا؟ اس نے کمائیں، علی نے کمی اس کے ساتھ سنرتونسیں لیا، آپ نے فرمایا کہ پھر حمیس کیا معلوم کہ وہ اخلاق و کردار کے انتہارے کیا آومی ے، اس لئے کہ اخلاق و کردار کا اغرازہ اس وقت ہوتا ہے، جب انسان اس کے ساتھ لین دین کرے ، اور اس جس وہ کھرا بیت ہو، تب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کر وار اچھا ہے، اور اس کے افاراق معلوم کرنے کا دو سرار استدیہ ہے کہ اس کے ساتھ سفر کرے۔ اس لئے کہ سفر کے اندر انسان اچھی طرح کمل کر سامنے آجاتا ہے، اس کے اخلاق، اس کا کر دار، اس کے ملات، اس کے جذبات، اس کے خیلات، یہ ساری چزیں سفر میں ظہر ہو جاتی ہیں، شدااگر تم نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کامطلہ کیا ہوتا، یااس کے ماتھ سفر کیا ہوتا، تب توبیتک یہ کمنادرست ہوتاکہ دواجھا اری ہے، لین جب تم نے اس كے ساتھ نہ تو معللہ كيا، نہ اس كے ساتھ سنركياتواس كامطلب يہ ہے كہ تم اس كو جانبے نہیں ہو، اور جب تم جانبے نہیں تو پھر خاسوش رہوں نہ برا کہو، اور نہ اچھا کہو، اور اگر کوئی محض اس کے بارے یو جھے تو تم اس مد تک بنادو، جتنا تہیں معلوم ہے، مثلاً ب كسدوك بعالى! مجري أماز يرصة موت توش في وكما ب بالى آك ك مالت مجھے معلوم فیس۔

#### مرٹیفکیٹ ایک گواہی ہے قرآن کریم کالرشاد ہے کہ،

الامن شهد بالحق وهم يعلمون

( سورة الززن ١٨٦ )

یاد رکھے بید سرٹیفیٹ اور سے تعدیق نامہ شرعالیک گوائی ہے، اور جو فخض اس سرٹیفیٹ پر دستخط کر رہا ہے، وہ حقیقت بیں گوائی دے رہا ہے اور اس آیت کی رو سے گوائی دینا اس وقت جائز ہے جب آ دی کو اس بات کا علم ہو، اور یعین سے جائزا ہو کہ یہ واقع بین ایسا ہے، تب انسان گوائی دے سکتا ہے، اس کے بغیرانسان گوائی نہیں دے سکتا ہے آئیل ہو آ یہ ہے کہ آپ کو اس کے بغرے معلوم نہیں، لیکن آپ سے آئیلیٹر سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، تو یہ جموئی گوائی کا گناہ ہوا، اور جموئی گوائی اتنی بری چیز ہے کہ مدے بین کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کے ساتھ ملاکر ذکر قرایی، صدے بین کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کے ساتھ ملاکر ذکر قرایی،

# جھوٹی کواہی شرک کے برابر ہے

حدث شریف میں آتا ہے کہ آیک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم فیک لگائے ہوئے بیشے سے ، سحابہ کرم سے فرایا کہ کیا میں تم کو ہتاؤں کہ بوے بوے آناہ کون کون سے بیس ؟ سحابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ضرور ہتائے۔ آپ نے فرایا کہ بوے گناہ کی ماتھ کی کو شریک فھیرانا، والدین کی نافرہانی کرنا۔ اس وقت تک آپ نیک لگائے ہوئے بیشے سے پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹے گئے، اور پھر اس وقت تک آپ نیک لگائے ہوئے بیٹے تھے پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹے گئے، اور پھر فرمایا۔

(می مسلم کتب الایمان، بب بیان الکباز مدیث نبر ۱۳۳) اب آپاس سے اس کی شناعت کا ندازہ لگائیں کہ ایک طرف تو آپ نے اس کو مثرک کے ساتھ طاکر ذکر فربایا، دومرے سے کہ اس کو تین مرتبہ ان الفاظ کو اس طرح دحرایا کہ پہلے آپ لیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر اس کے بیان کے دقت سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور خود قر آن کریم نے بھی اس کو شرک کے ساتھ طائر ذکر فربایا ہے۔ چنانچہ فربایا کہ، " فاجتنبواالرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور"

(r. flir)

اینی تم بت پرس کی گندگی سے بھی بچو، اور جموثی بات سے بچواس سے معلوم ہوا کہ جموٹی بات اور جموئی گوائی کتنی خطرناک چیز ہے۔

## سرشفکیٹ جاری کرنے والا مناہ گار ہوگا

جمونی گوائی دینا جھوٹ ہو گئے ہے جمی ذیادہ شنج اور خطرناک ہے۔ اس لئے کہ
اس میں گئی گناہ مل جاتے ہیں، مثلاً ایک جھوٹ ہو لئے کا گناہ، اور دو سرا دو سرے فخص کو
گراہ کرنے کا گناہ، اسس لئے کرجب آی نے غلط سرشفیے ہے جاری کر کے جو فی کوائی دی۔ اور وہ جھوٹا سرشفیئے ہے جاری کر کے جو فی کوائی دی۔ اور وہ جھوٹا سرشفیئے ہے گاکہ یہ آدی
برااچھا ہے، اور اچھا سجھ کر اس سے کوئی مطلہ کرے گا، اور اگر اس مطلہ کرتے کے
برااچھا ہے، اور اچھا سجھ کر اس سے کوئی مطلہ کرے گا، اور اگر اس مطلہ کرتے کے
بیج بی اس کو کوئی نقصان بیٹے گاتو اس نقصان کی ذمہ داری بھی آپ پر ہوگی یا آپ نے
عدالت میں جھوٹی کوائی دی۔ اور اس گوائی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگیا، تو اس فیصلے کے نتیج میں
عدالت میں جھوٹی گوائی دی۔ اور اس گوائی بنیاد پر فیصلہ ہوگیا، تو اس فیصلے کے نتیج میں
جو پچھے کئی کانفہ میں ہوا۔ وہ سب آپ کی گر دن پر ہوگا۔ اس لئے یہ جھوٹی گوائی کا گاناہ
معمول گناہ نہیں ہے، برا سخت گناہ ہے۔

#### عدالت میں جھوٹ

آج کل تو جموث کالیا بازار کرم ہوا کہ کوئی فخص دوسری جگہ جموث ہولے یانہ بولے، لیکن عدالت میں ضرور جموث ہولے گا بعض لوگوں کو یساں تک کہتے ہوئے سنا کہ:

"میالیة کی کی بات که دو کوئی عدالت میں تعوزی کھڑے ہو"
مطلب سے کہ جموث ہولنے کی جگہ تو عدالت ہے۔ وہاں پر جاکر جموث ہولنا،
یمال آپس میں جب بار ، چیت ہور ہی ہے تو کی کی بات بتا دو، حلائکہ عدالت میں جاکر
جموثی گواہی دینے کو حضور الذمی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے برابر قرار دیا ہے، اور بیہ

کنی مناہوں کامجموعہ ہے۔

# مدرسه کی تقدیق مواہی ہے

انذا جتن سرشنید معلومات کے بغیر جلری کے جلرہ ہیں، اور جلری کرنے والا سے جانتے ہوئے جاری کرنے والا سے جانتے ہوئ جلری کر رہا ہوں، مثلاً کسی کے بیار ہونے کا سرشفکیٹ دے دیا، یا کسی کو بیار ہونے کا سرشفکیٹ دے دیا، یا کسی کو کیریٹر سرشفکیٹ دے دیا، یہ سب جموئی گوائی کے اندر داخل ہیں۔

میرے پاس بست ہوتی ہے کہ مید مدرسہ قائم ہے، اس میں آئی تعلیم بوتی ہے۔
میں اس بات کی تقدیق کرنی ہوتی ہے کہ مید مدرسہ قائم ہے، اس میں آئی تعلیم بوتی ہے۔
اور اس تقدیق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ واقعۃ یہ مدرسہ
قائم ہے۔ اور ایراد کا ستی ہے، اور اسب ان مدرسوں کی تقدیق لکھنے کو دل بھی جاتا ہے،
لیکن میں نے والد باجد حضرت مفتی محر شفیع صاحب قدس اللہ مرو کو دیکھا کہ جب بھی ان
کے پاس کوئی فیض مدرسہ کی تقدیق تکھوانے کے لئے آ تا تھا تو آپ یہ عذر فرماتے ہوئے
کے باس کوئی فیض مدرسہ کی تقدیق تکھوانے کے لئے آ تا تھا تو آپ یہ عذر فرماتے ہوئے
کے باس کوئی فیض مدرسہ کی تقدیق تکھوانے ہوئے ہوئے کہ بھی مدرسہ کے حالت کا علم نہ ہو، اس
کتے کہ بھائی ! یہ ایک گوائی ہے، اور جب تک ججے مدرسہ کے حالت کا علم نہ ہو، اس
وقت تک میں یہ تقدیق نامہ جاری منس کر مکن، اس لئے کہ یہ جمورٹی گوائی ہو جائے گی
البتہ آگر کی مدرسے کے بارے میں علم بو آتو ہوتنا علم ہو آاتے لکھ ویے۔

# كتاب كى تقريظ لكھنا كوابى ب

بت اوگ کابوں پر تقریظ لکھوانے آجاتے ہیں کہ ہم نے یہ کہ بکب لکمی ہے، آپ اس پر تقریظ لکھوانے آجاتے ہیں کہ ہم نے یہ کہ جب کہ اس اس کی اور میج کلب ہے۔ والا تکہ جب کک انسان اس کاب کو پورانہ پڑھے، اس کا پورا مطاعہ نہ کرے، اس قریط یہ کیے گوائی دے دے کہ یہ کتاب میج ہے، یا غلط ہے۔ بہت سے لوگ اس خیل سے تقریظ لکھا آیک لکھ دیتے ہیں کہ اس تقریظ سے اس کا فائدہ اور جملا ہو جائے گا، والا کہ تقریظ لکھا آیک گوائی ہے، اور اس گوائی میں غلط بیانی کو اوگوں نے غلط بیانی سے خارج کر دیا ہے۔ پان جا نے باس کے ہیں کہ صاحب ہم تواکہ ذرا سا کام لے کر ان کے پاس کے تھے، اگر ذرا

ساتلم ہلادیے، اور ایک سرٹیفکیٹ کو دیے توان کا کیا بگر جاتا، یہ توبرے بداخلاق آدمی
ہیں، کہ کمی کو سرٹیفکیٹ بھی جاری شیس کرتے، بحائی، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعلق کے یہاں ایک ایک لفظ کے بارے میں سوال ہوگا، جو لفظ زبان سے لکل رہا ہے، جو لفظ قلم سے لکھا جارہا ہے، سب اللہ تعلق کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ فلاں لفظ تم نے جو زبان سے فکال تھا۔ وہ کس بنیاد پر فکال تھا، جان بوجہ کر بولا تھا۔

#### جھوٹ سے بچے

بعانی! ہمارے معاشر میں جو جموث کی وبا مجل می ہے، اس میں ایھے فاصے دیندار، پڑھے لکھے، امانی، بزرگوں سے تعلق رکھے والے، وفائف اور تبع پڑھے والے بھی جنا ہیں، وہ بھی اس کو ناجائز فور برانسیں بچھتے کہ یہ جمونا مرتیکیٹ جاری ہو جائے گاتو یہ کوئی کناو ہوگا، حالتکہ حدث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرایا کہ "ازا حدث کذب" اس میں یہ سب باتی بھی داخل ہیں، اور یہ سب دین کا حصہ ہیں۔ اور ان کو دین سے خارج مجمنا بر ترین گرائی ہے، اس لئے ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔

### جھوٹ کی اجازت کے مواقع

البتہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان می اللہ تعالی نے جموث کی ہمی اجازت دے دی ہے، لیکن وہ مواقع ایسے ہیں کہ جمال انسان اپنی جان بچانے کے لئے جموث بولئے پر مجبور ہو جائے، اور جان بچائے کے لئے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ بور یا کوئی عالیٰ کا توان ہوں کہ اگر وہ جموث نہیں ہوئے گا تو وہ ایسے ظلم کا شکار ہو جائے گا جو قاتل برداشت نہیں ہے، اس صورت میں شریعت نے جموث کا شکار ہو جائے گا جو قاتل برداشت نہیں ہے، اس صورت میں شریعت نے جموث ہوئی ایسا کوئی ایسا کوئی ایسا کوئی میں ہے کہ پہلے اس بات کی کوشش کرو کہ مرزی جموث نہ بولنا پڑے، بلکہ کوئی ایسا کوئی مول افتا بول دو، جس سے وقتی مصیبت ال

جائے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں " تعریض اور تورید" کما جاتا ہے، جس کا مطلب سے کہ کوئی ایسالفظ ہول ویا جائے، جس کے ظاہری طور پر پچھے اور معنی سمجھ میں آرہے ہیں، اور حقیقت میں دل کے اندر آپ نے پچھے اور مراو لیا ہے، ایسا گول مول لفظ ہول دو آگے صریح جھوٹ نہ بولنا پڑھے۔

#### حضرت صدیق" کا جھوٹ سے اجتناب

جرت کے موقع پر جب حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف جمرت فرمارے تھے۔ تواس وقت مکہ والوں نے آپ کو پکڑنے کے لئے چاروں طرف اپنے ہرکارے دوڑار کھے تھے۔ اور یہ اعمان کر رکھاتھا کہ جو شخص حضور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گااس کو صواونٹ انعام کے طور پر دی جائیں گے، اب اس وقت سلاے مکہ کے لوگ آپ کی خلاش ہیں سرگر دال تھے، رائے جائیں گے، اب اس وقت سلاے مکہ کے جائے والا ایک شخص مل گیا، وہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ عنہ کے جائے والا ایک شخص مل گیا، وہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ عنہ ہے ہوچھا کہ یہ تممارے ساتھ کون اس شخص نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ تممارے ساتھ کون ماحب ہیں؟ اب حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ ہو کہ وشنوں تک آپ کے بارے ہیں اطلاع پنچ صاحب ہیں اس اللہ علیہ وسلم کی بارے ہیں اطلاع پنچ حضرت صدیق آب سے بارے ہیں اطلاع پنچ جائے ۔ اب اگر اس شخص کے جواب ہیں سمجھ بات بتاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب ہیں سمجھ بات بتاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب ہیں سمجھ بات بتاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خطرہ ہے، اور اگر نہیں بتاتے تو جھوٹ بولنالازم آتا ہے، اب ایسے موقع پر اللہ تعالی جائے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صدیق آکبررضی اللہ عنہ خواب میں جائے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صدیق آکبررضی اللہ عنہ خواب

#### هذاالرجل يهديني البيل

میہ میرے رہنماہیں، جو جھے راستہ دکھاتے ہیں، اب آپ نے ایسالفظ اواکیا جس کوسن کر اس شخص کے ول میں خیال آیا کہ جس طرح عام طور پر سفر کے دوران راستہ بتانے کے لئے کوئی رہنما ساتھ رکھ لیتے ہیں، اس قسم کے رہنما ساتھ جلاہے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبرر منی اللہ عنہ نے ول میں میہ مراد لیا کہ بید دین کاراستہ دکھانے والے ہیں، جنت کارات و کھانے والے ہیں، اللہ کارات و کھانے والے ہیں۔ اب ریکھے کہ اس موقع پر انہوں نے صرح جموث بولئے سے پر ہیز فرمایا۔ بلک ایسالفظ بول دیا جس سے وقتی کام بھی نکل حمیا، اور جموث بھی نہیں بولٹا یوا۔

(سیح بندی کب مناقب الانسار، بب جمرة النبی صلی الله طبه وسلم، مدے نبر ۱۳۹۱) جن لوگوں کو الله تعالی میه ظر عطافرا دیتے ہیں که زبان سے کوئی کلمه خلاف داتعه اور جموث نه لیکے، پھر الله تعالی ان کی اس طرح مد بھی فراتے ہیں۔

# حضرت منگوی" اور جموث سے پر ہیز

حضرت مولانا رشید احمد گنگوی قدس الله سموه، جنبول في ۱۸۵۵ کې جنگ آزادي هم انځريزول کے خلاف جماد ميل براحصه لمياتها، آپ کے علاوه حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بانوتوي، حضرت حاجي ايراد الله صاحب مهاجز کي وغيره ان سب حضرات في اس جماد هيل بوت کار بائے نمايل انجام دي، اب جو لوگ اس جماد هيل شرك تھے، آخر کار انگريزول في ان کو پکرنا شروع کيا۔ چورابول پر مچاني کے تنفح الکا ديء۔ محمد و محمل حاکم وقت في حيا ديا سے محمد حاص

اور ہر ہر محلے میں جسٹریوں کی مصنوی عدالتیں قائم کر دی تھیں، جمال کمیں کسی پرشبہ ہوا، اس کو جسٹریٹ کی عدالت میں چیش کیا گیا، اور اس نے تھم جاری کر دیا کہ اس کو بھائی پر اسکو لٹکا دیا گیا، اس دوران ایک مقدمہ میر ٹور میں معٹرت کنگوری دھند کے عمال چیشی ہوگئی، کنگوری دھند کے عمال چیشی ہوگئی، جسب جسٹریٹ کے عال پہنچ تواس نے پوچھاکہ تعمال سے پس جھمالہ جسی؟ اس لئے کہ

اطلاع یہ کمی تھی کہ ان کے پاس بندوقیں ہیں، اور حقیقت میں حضرت کے پاس بندوقیں تھیں، چنانچہ جس وقت مجسٹریٹ نے میہ سوال کیا، اس وقت حضرت کے ہاتھ میں تہج تھی، آپ نے وہ تہج اس کو د کھاتے ہو فرمایا الله اہتھیار یہ ہے، یہ فہیں فرمایا کہ میرے پاس ہتھیار فہیں ہے، اس لئے کہ میہ جھوٹ ہو جاتا۔ آپ کا حلیہ ہجی، ایسا تھا کہ بالکل دروایش صفت معلوم ہوتے تھے، الله تعالى الله بندول كى مدو مجى افراقي بين البحى موالى جواب مور باقعا كدات الله تعالى الله بين الله تعالى ال

#### حصرت نانوتوی" اور جھوٹ سے پر ہیز

حضرت موانا محر قاسم صاحب نانونی رحمة الله علیہ کے ظاف کر قاری کے وارث جاری ہو بہت اللہ علیہ جاروں طرف پولیس طاش کرتی پھردی ہواور آپ چھته کی مسجد میں تشریف فراہیں، وہاں پولیس پہنچ کی، مسجد کے اندر آپ اکیلے تھے۔ حضرت موانا محر قاسم صاحب نانونی کا نام من کر ذہنوں ہیں تصور آ یا تھا کہ آپ بہت بوے عالم ہیں تو آپ شائدار ضم کے لباس اور جہ قبہ بہت ہوئے، وہاں تو پھر بھی نہیں تھا۔ آپ تو ہر وقت ایک معمولی لگی آیک معمولی کرت بہت ہوئے تھے۔ جب پولیس اندر وافل ہوئی تو یہ مجمول کوئی فلوم ہے۔ چنانچہ پولیس نے پوچھا کہ موانا محر وافل ہوئی تو یہ مجمول کوئی فلوم ہے۔ چنانچہ پولیس نے پوچھا کہ موانا محر قاسم صاحب کمال ہیں؟ آپ فور آ پی جگہ ہے کھڑے ہوئے، اور آیک قدم ہجے ہٹ کر قاسم صاحب کمال ہیں؟ آپ فور آ پی جگہ ہے کھڑے ہوئے، اور آیک قدم ہجے ہٹ کر کہا کہ اس وقت کما کہ ایکی تھوڑی دیر پہلے تو یمال تھی، اور اس کے ذریعہ اس کو یہ آٹر دیا کہ اس وقت کمال موجود نہیں ہیں۔ کیانی دیں ہیں، چنانچہ دو یولیس واپس چلی میں۔

فرمائے۔ آمن۔

### بچوں کے دلوں میں جھوٹ کی نفرت

بچ ں کے دل میں جموث کی نفرت پیدا کریں، خود بھی شروع سے جموث سے بیخ کی عادت ڈالیں۔ اور بچ ں سے اس طرح بات کریں کہ ان کے دلوں میں بھی جموث کی نفرت پیدا ہو جائے، اور سچائی کی مجت پیدا ہو، اس لئے بچ ں کے سانے بھی غلط بات کوئی جموث نہ پولیں، اس لئے کہ جب بچہ یہ و کھتا ہے کہ باب جموث بول رہا ہے، مل جموث بول رہا ہے کہ دل سے جموث بول رہا ہے، مل اور وہ یہ بھتا ہے کہ بید جموث بولنا تو روزانہ کا معمول ہے، اس لئے بھین می سے بور وہ یہ بھتا ہے کہ بیان می سے بورات کھی اور وہ اس کے بھین می سے بچ ں میں اس بات کی عاوت ڈائی جائے کہ ذبان سے جو بات لگے، وہ پھر کی کئیر ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اور النس الامر کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ ویکھئے، نبوت کے بعد میں کوئی غلطی نہ ہو، اور النس الامر کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ ویکھئے، نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام "صواتی" کا مقام ہے۔ اور "صدیتی" کے معنی ہیں "بست سے اونچا مقام "صواتی " کا مقام ہے۔ اور "صدیتی" کے معنی ہیں "بست سے اونچا مقام "صواتی اقد بات کا شبہ ہمٹی ہو۔

# جھوٹ عمل سے بھی ہو آ ہے

جموث جس طرح زبان سے ہوتا ہے، بعض او قات عمل سے بھی ہوتا ہے، اس لئے کہ بعض او قات انسان ایساعمل کرتا ہے، جو در حقیقت جموناعمل ہوتا ہے، حدیث میں تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

المتشبع بعالم يعط كلابس توبى زور

(ابرداؤد، آب الادب، بب في المنت بهم بعط، حدث نبر ۱۹۹۵)

یعنی جو فض ایخ عمل سے ایخ آپ کو ایسی چیز کا حال قرار دے جو اس کے
اندر جس ہے تو وہ جموث کالباس پہنے والا ہے، مطلب اس کا بیہ ہے کہ کوئی فخص اپنے
عمل سے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرے جیسا کہ حقیقت میں نہیں ہے۔ یہ بھی گناہ ہے۔
مثلا ایک فخص جو حقیقت میں بہت دولت مند نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اپنی
اداؤں سے، اپنی نشست و برخواست سے، اپنے طریق زندگی اپنے آپ کو دوت مند ظاہر

کرآ ہے، یہ می عملی جموث ہے، یاس کے بر عکس ایک اچھا خاصا کھا آپتا انسان ہے۔
ایکن اپ عمل سے تکلف کر کے اپ آپ کو ایسا ظاہر کر آ ہے، آکہ لوگ یہ سمیس کہ
اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بہت مفلس ہے۔ ٹاوار ہے۔ فریب ہے، طائکہ
حقیقت میں وہ غریب نہیں ہے۔ اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جموث
قرار دیا ۔ النواعملی طور پر کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسرے محف پر فلط آلا تائم ہو۔
یہ جموث کے اندر دافل ہے۔

# اینے نام کے ساتھ "سید" لکھنا

بت الوال القلب المعنى بي و واقع المال الله الفاظ اور القلب المعنى بي و واقع مطابق نبي بورة ، يونكه روان بهل بالهاب السل الله بالمحقق لكمنا شروع كر دية بي مطابق نبي بورة الله على المعنا شروع كر ديا - جب كه حقيقت من "سيد" وه به جو باب ك حقيقت من "سيد" وه به جو باب ك طرف ب نسير بي المن الله عليه وسلم كى اولاد من بور وه "سيد" من المرف به بعض لوگ بال كل طرف ب بي كريم صلى الله عليه وسلم كى اولاد من بور وه "سيد" بي المرف به بي كريم صلى الله عليه وسلم كى اولاد من به بوق بين اور الب آب كو "سيد" لكمنا شروع كر دية بين سيد بي كالله بالمنا تحقق بين المراب بي المنا بالمنا تحقق بين المنا بي بي تو بحر "سيد" لكمنا من بي بي تو بحر "سيد" لكمنا من ويل مضائفة نسين - لين اكر "سيد" بونا معلى منا بين بي تو بحر "سيد" لكمنا موجود به تواس من بحى جموث بولخ كا كناه معلى معلى من جموث بولخ كا كناه بين المنا من بين و بحر "سيد" لكمنا موجود به تواس من بحى جموث بولخ كا كناه الم

## لفظ " يروفيسر" اور " مولانا" لكمة ا

بعض لوگ حقیقت میں "روفیسر" جمیں ہیں، لیکن اپنے عام کے ساتھ "روفیسر" لکمنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لئے کہ "روفیسر" توالک خاص اصطلاح ب جو خاص لوگوں کے لئے بولی جاتی ہے۔ یا جیسے "عالم" یا "مولاتا" کا لفظ ا ب تخص کے استعمال ہو آ ہے جو درس نظامی کا فارغ التحصیل ہو۔ اور باقاعدہ اس ان شخص کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اب بحت سے لوگ جنهوں نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا۔ لیکن اپنے ہام کے ساتھ اب بحت سے لوگ جنہوں نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا۔ لیکن اپنے ہام کے ساتھ اب بحت نے لوگ جنہوں نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا۔ لیکن اپنے ہام کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ ان مردن کو جموث نہیں ہجھتے کہ یہ ہجی گراہ جس کے کام ہیں۔ باقد تعالی ہم سب کو ان سے نہین کی ار جم یہ نہیں جھتے کہ یہ ہجی گران سے نہین کی اس کو ان سے نہین کی کی ایک میں۔ اور جم یہ نہیں کو ان سے نہین کی مرددت ہے۔ یا اللہ تعالی ہم سب کو ان سے نہین کی کہ انہ تعالی ہم سب کو ان سے نہین کی کہ انہ تعالی ہم سب کو ان سے نہین کی کرنے کی خوات سے نہین کو کہ موات ہے۔ آ ہیں۔

وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين

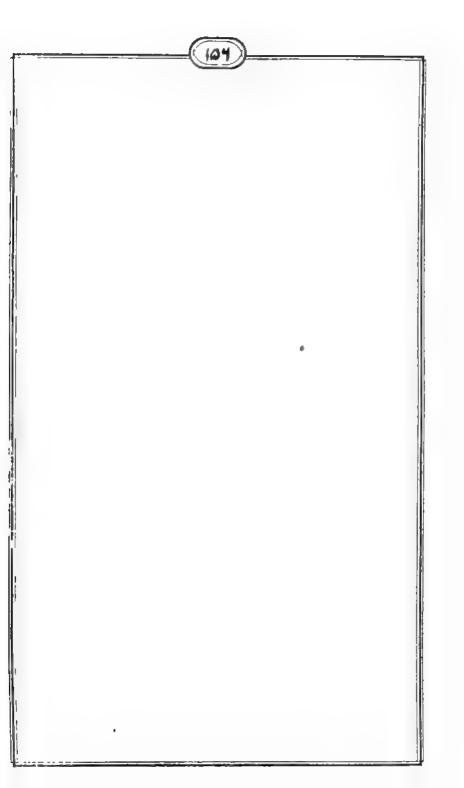



خطاب: حضرت مواذنا مفتی محر تقی عثانی مرقام منبط و ترتیب: محمد عبد الله میمن آرخ و و تت: ۲ر دمبر ۱۹۹۱ء بروز جمد، بعد نماز عصر مقام: جامع مهد بیت المکرم، گلش اقبل، کراچی

وسدہ خلائی کی بہت کی صور تی وہ ہیں جن کو ہم نے وعدہ خلائی کی فرست سے خلاج کر دیا ہے، چتا نچہ اگر کسی سے فوج کر دیا ہے، چتا نچہ اگر کسی سے بوچھاجائے کہ وعدہ خلاف آئی چیز ہے؟ توجواب میں وہ سی کے گا کہ بیہ تو بست بری چیز ہے، اور گناہ ہے، لیکن عملی زندگی میں جب موقع آیا ہے۔ وہ وعدہ خلافی ہے وعدہ خلافی ہے۔ اور اسکو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ بیہ وعدہ خلافی ہے۔

بشندال بالتخزال تجبشيث

# وعدہ خلاقی اور اس کی مروجہ صورتیں

الحمد الله غمده و نتعينه و نتخط و نؤمن به و نتوكل عليه ، و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلاها دحك و الشهدان لاالله الاالله وحده لا شريك له والشهدان سيد ناو سند ناوشفيعنا ومولا نامحمد داعبده ومرسوله صلاف تعالى عليه وعلى آله و اصحابه وبارك وسلمة ليماكث يرًا كثرًا - امابعد!

عب الى هريرة رضوات عنه قال: قال رسول الله صلات عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب واذا وعداخلت واذا اؤتمن خان - ف سرواية وان صامروسلى ونرعد مانه مسلم

(مي على، كتاب الايلان، بلب علالمت المنافق، مديث فبر٣٣)

#### حتى الامكان "وعده" كو نبهايا جائے

پچھے جد کواس حدیث میں بیان کی حمیں تین طالمت میں سے آیک مین جموث پر الحمد الله قدرے تنسیل کے ساتھ بیان ہو گیا تھا۔ منافق کی دوسری علامت جو نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس مدیث میں بیان فرائی۔ وہ یہ ہے کہ:

« واذا وعداخلت "

کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تواس کو جھاتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے۔ چنانچہ شریعت کا گام ہے ہے۔ کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تواس کو جھاتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے۔ چنانچہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی مختص نے کوئی وعدہ کیا، اور بعد میں اس وعدہ کو پورا کرنے میں کوئی شدید عذر چش آیا۔ یا کوئی رکاوٹ چش آگئ جس کی وجہ ہے اس کے لئے اس وعدہ کو پورا کرنا ممکن نہیں رہا، تو اس صورت سے وعدہ کرنے والا شخص اس دو مرے مختص ہے بتا دے کہ اب میرے لئے اس وعدہ کو پورا کرنا ممکن نہیں رہا۔ اس لئے میں اس وعدہ ہے وعدہ کیا کہ میں کم کو فلال میں اس وعدہ ہے والے بڑار ردپ دو نگا، بعد میں اس وعدہ کرنے والے کے پاس چیے ختم ہو گاری کو ایک بڑار ردپ دو نگا، بعد میں اس وعدہ کرنے والے کے پاس چیے ختم ہو گئے۔ اور اب دہ اس قابل نہیں رہا کہ اس کی مدد کر سکے، اور اس کو ایک بڑار ردپ دیا کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن اب وہ اس پورٹ میں میں ہوں کہ اس وعدے کو پورا کر سکوں۔ کیا تھا۔ لیکن اب وعدہ کو پورا کر سکوں۔ کیا تھا۔ لیکن اب وعدہ کو پورا کرنے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نہیں ہے۔ کیا س وعدہ کو پورا کرنے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نہیں ہے۔ اس وعدہ کو پورا کرنے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نہیں ہے۔ کیا س وعدہ کو پورا کرنے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نہیں ہے۔ اس وعدہ کو پورا کرنے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نہیں ہے۔ اس وعدہ کو پورا کرنے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نہیں ہے۔ اس وعدہ کو پورا کرنے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نہیں ہے۔ اس وعدہ کو پورا کرنے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عدر نہیں ہے۔

ورمنگنی" ایک وعدہ ہے

مثلاً کی فخص نے معلیٰ کرلی، اور کسی ہے رشتہ کرنے کے بارے میں ملے کر لیاتویہ معلیٰ ایک وعدہ ہے۔ اس لئے حتی الامکان اس کو جمانا چاہئے۔ لیکن اگر کوئی عذر پیش آ جائے۔ مثلاً معلیٰ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان دونوں کے درمیان اتفاق و اتحاد قائم نمیں رہے گا، طبیعتوں اور مزاجوں میں فرق ہے۔ اور مجمع طالت ایسے

سائے آئے جو پہلے معلوم نہیں تھے۔ اس صورت بیں اس کو بتادے کہ ہم نے آپ سے شادی کا وعدہ اور مثلقی کی تھی۔ لیکن اب فلال عذر کی وجہ سے ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے، لیکن جب تک عذر نہ ہو۔ اس وقت تک وعدہ کو بھاتا اور اس وعدہ کو پورا کرنا شرعاً واجب ہے۔ اور اگر وعدہ پورا نہیں کر بگاتو اس صدعث کا مصداق بن جائے گا۔
گا۔

#### حفرت حذیفہ کا ابوجہل سے وعدہ

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ایسے ایسے وعدوں کو جھایا کہ \_\_\_ الله اکبر آج اس کی نظیر پیش میں کی جاسکتی۔ حضرت حذیف بن ممان رضی اللہ عند، مشہور محانی ہیں، اور حضور معلی الله علیہ وسلم کے راز ولر ہیں۔ جب بیہ اور ان کے والد یمان رمنی الله عند مسلمان اوسے، تو مسلمان اوسے کی بعد حضور الدس مسلی الله علیه وسلم كى خدمت من مديد طيب آرب تحد رائة من ان كى طاقات ابوجل اوراس ك لشكر ، اس وت ابوجل النه كشكر ك ساته حضير اقدى صلى الله عليه وسلم سے اوانے کے لئے جارہاتھا۔ جب معرت مذاف رمنی الله عندی ملاقات ابوجسل ے ہوئی تواس نے پڑ لیا۔ اور پوچھا کہ کمال جاہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیب جارے ہیں، ابو جس نے کماکہ مجر تو ہم تہیں نمیں چھوڑیں گے، اس لئے کہ تم مدینہ جاکر ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لو مے ، انہوں نے کما کہ ہمارا مقعد او مرف حضور کی طاقات اور زیارت ہے۔ ہم جنگ میں حصہ نہیں لیتھے۔ ابوجنل نے کماکہ اچھاہم سے وعدہ کرو کہ وہاں جاکر صرف ملاقات كرو ك، ليكن جنك من حصد نيس لوك، انهول في وعده كر ليا- چناني ابوجس فے آپ کو چموڑ دیا۔ آپ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنچے، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اینے صحابہ کرام کے ساتھ خروہ پدر کے کئے مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے تھے، اور راستے میں ملاقات ہو گئی۔

## حق و باطل کا پهلا معرکه "غروه بدر"

اب اندازہ لگائے کہ اسلام کا پہلا حق و باطل کا معرکہ (فروہ بدر) ہو رہا ہے۔ ادر یہ وہ معرکہ ہے جس کو قرآن کریم نے "یوم الفرقان" قربایا، لین حق و باطل کے در میان فیصلہ کر دینے والا معرکہ، وہ معرکہ ہو رہا ہے جس میں جو فخص شال ہو گیا۔ وہ "بدری" کملایا، اور صحابہ کرام میں "بدری" صحابہ کا بہت اونچا مقام ہے۔ اور "اسائے بدر ببن" بطور وظیفے کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے نام پڑھنے سے اللہ تعالی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ وہ "بدریین" جن کے بارے میں نی پڑھنے سے اللہ تعالی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ وہ "بدریین" جن کے بارے میں نی برعین سال اللہ علی در اللہ علی در اللہ علی در کی اللہ علیہ و سلم نے سے بیشن گوئی فرما دی کہ اللہ تعالی نے مارے الل بدر، جنوں نے بدر کی لزائی میں حصہ لیا۔ بخش فرما دی ہے، ایسامعرکہ ہونے والا ہے۔

#### گرون بر مکوار رکھ کر لیا جانے والا وعدہ

بسر حال: بب حضور اقدس ملى الله عليه وسلم سے طاقات ہوئى تو حضرت عدید رضى الله عد فراق اقد سنا دیا کہ اس طرح راستے بي جميں ہوجنل نے پارلیا تفاد اور جم نے یہ وعده کر کے بشکل جان پڑھائى کہ جم لزائى بي حصہ نہيں لینگے، اور پھر درخواست کی کہ یار سول الله! بید بدر کا معرکہ ہونے والا ہے، آپ اس بي تشریف اور جمل کے جارے جی ۔ ہماری بوی خواہش ہے کہ جم بھی اس بی شریک ہو جائیں، اور جمل کا اس وعده کا تعلق ہے، وہ توانسوں نے ہماری گردن پر کموار رکھ کر جم سے بید وعده کا اس وعده کا تعلق ہے، وہ توانسوں نے ہماری گردن پر کموار رکھ کر جم سے بید وعده اس کے اس حد بین دے جموڑتے، اور اگر ہم وعده نہ کرتے تو وہ ہمیں نہ چموڑتے، اس لیا تھا کہ ہم نے وعدہ کر لیا، لیکن آپ ہمیں اجازت ویدیں۔ کہ ہم اس جنگ بی حد لیلیں، اور نسیات اور سعادت ہمیں حاصل ہو جائے۔

(الاصابة ج اص ١١١)

تم وعدہ کر کے زبان وے کر آئے ہو لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ ملیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ضمیں، تم وعدہ کر کے آئے ہو، اور ذبان دے کر آئے ہو، اور اس شرط پر تہیں رہا کیا گیا ہے کہ تم وہل جاکر محد رسول اللہ منی اللہ علیہ وسلم کی ذیارت کرو گے، لیکن ان کے ساتھ جنگ میں حصہ نہیں او گے، اس لئے میں تم کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ویتا۔

یہ وہ مواقع ہیں، جمل انسان کا استحان ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذبان اور اپنے وعدے کا کتا پاس کر آب ۔ اگر ہم جیسا آ دی ہو آ و ہزار آویلیں کر لیتا، مثلا یہ آلویلی کر لیتا کہ ان کے ساتھ جو دعدہ کیا تھا۔ وہ ہے دل سے و جس کیا تھا، وہ او ہم سے ذبر دس کیا تھا، وہ او ہم سے ذبر دس کیا تھا۔ اور خدا جانے کیا کیا آدیلیں ہادے ذبوں میں آ جاتیں۔ یا یہ آویل کر لیتا کہ یہ حالت عذر ہے اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جواد میں شامل ہوتا ہے اور کفر کا مقابلہ کرتا ہے۔ جبکہ وہل ایک لیک آ دی کی بوی جماد میں شامل ہوتا ہے اور کفر کا مقابلہ کرتا ہے۔ جبکہ وہل ایک لیک آ دی کی بوی مرف میں مان کے مسلموں کے انگر میں صرف ۱۳۱۳ نہتے افراد ہیں۔ جن کے پاس مرف ۱۳۱۳ نہتے افراد ہیں۔ جن کے پاس مرف ۵۷ اونٹ، ۲ گھوڑے اور ۸ آداری ہیں۔ بیا افراد میں سے کس نے انظمی الحملی موردی کا مقابلہ کرنے کے لئے جارہا ہے، اس لئے لیک لیک آ دی کی جان جی ہے۔ یہ اور جو وعدہ کر لیا گیا ہے، رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرایا کہ جو بات کہ دی گئی ہے، اور جو وعدہ کر لیا گیا ہے، اس وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔

#### جہاد کا مقصد حق کی سربلندی

یہ جماد کوئی ملک حاصل کرنے کے لئے نہیں ہورہا ہے، کوئی اقتدار حاصل کرنے کے لئے نہیں ہورہا ہے، کوئی اقتدار حاصل کرنے کے لئے نہیں ہورہا ہے۔ اور حق کی سرباندی کے لئے ہورہا ہے۔ اور حق کو پال کر کے جماد کیا جائے؟ گناہ کا او تکاب کر کے افتہ تعانی کے دین کا کام کیا جائے؟ ہو تھی ہو سکتا۔ آج ہم لوگوں کی یہ سلمی کوششیں بیکر جاری ہیں، اور سلمی کوششیں بیا تر ہوری ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ کر سلمی کو جانز کریں، اللہ دان و دماغ پر ہر کے اسلام کی جانز کریں، اللہ دل و دماغ پر ہر وقت ہزاروں آویلیں مسلط رہتی ہیں، چنانچہ کما جاتا ہے کہ اس دقت مسلمت کا یہ

تقاضہ ہے، چلو، شریعت کے اس تھم کو نظر انداز کر دو، اور یہ کما جاتا ہے کہ اس وقت مصلحت اس کام کے کرنے میں ہے۔ چلو، یہ کام کر او۔ بید سے وعدہ کا ایفاء

کین وہاں توایک بی مقصود تھا۔ یعنی اللہ تعالی کی رضاحاصل ہونا، نہ بل مقصود ہے، نہ فتح مقصود ہے۔ نہ بدادر کملنا مقصود ہے، بلکہ مقصود ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے، اور اللہ تعالی کی رضائی بی ہے کہ جو دعدہ کر لیا گیا ہے، اس کو بھاتی، چنانچہ حضرت خذیفہ اور ان کے والد حضرت بمان رضی اللہ عنہا، دونوں کو غروہ بدر جیسی فضیلت سے محروم رکھا گیا، اس لئے کہ بید دونوں جنگ جی شرکت نہ کرنے پر زبان دے کر آئے تھے۔ یہ ہے دعدہ کالیفاء۔

#### حضرت معاويه رضى الله عنه

اگر آج اس کی مثل تلاش کریں تواس نیا برائی مثالیں کماں ملیں گی؟ ہاں! محدر سول انڈ صلی انڈ علیہ وسلم کے غلاموں جی ایس مثالیں مثالیں مل جائیں گی۔ انہوں نے یہ مثالیں قائم کیں۔ حضرت معاویہ رضی انڈ عند، ان صحابہ کرام جی سے ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلامتم کے پروپیگنڈے کے ہیں، انڈ تعالیٰ بچائے۔ آمین \_ لوگ ان کی شان میں ممتاخیاں کرتے ہیں۔ ان کا ایک قصہ س

# فنتح حاصل کرنے کے لئے جنگی تدبیر

د نرت معاویہ رضی اللہ عند چونکہ شام میں تھے۔ اس لئے روم کی محومت سے ان کی ہروت جگ روم کی محومت سے ان کی ہروت جگ رہتی تھی۔ ان کے ساتھ ہر سریکار رہتے تھے۔ اور روم اس و تت کی ہر پادر سجمی جاتی تھی، اور بڑی عظیم الشان عالمی طاقت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عند نے ان کے ساتھ جنگ بندی کا معلوہ کر لیا، اور ایک آری متعین معاویہ رضی اللہ عند نے ان کے ساتھ جنگ بندی کا معلوہ کر لیا، اور ایک آری متعین کر لی کہ اس آری تک ان کے ساتھ وسرے سے جنگ شیس کریگے، ابھی جنگ بندی کے

معلدے کی مت ختم نیس ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل یس خیل آیا کہ جنگ بندی کی مت تو ورست ہے لیکن اس مت کے ایمر میں اپنی فرجیں رومیوں کی مرحد پر ایجا کر ڈال دول، آکہ جس وقت جنگ بندی کی مدت ختم ہو، اس وقت بنگ بندی کی مدت ختم ہو، اس وقت بنگ بندی کی مدت ختم ہو، اس وقت بنگ بندی کی مدت ختم ہوگا کہ جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوگا۔ اس لئے کہ وشن کے ذہن ہوگا، اور یماں آنے میں وقت بنگ بندی کی مدت ختم ہوتے ہی فیرا مسلماؤں کا افتکر حملہ آور نہیں ہوگا، اس لئے دو اس جلے کے لئے تیار نہیں ہو گئے۔ الندا اگر میں اپنا افتکر مرحد پر ڈال دو نگا۔ اور مدت ختم ہوتے ہی فیرا حملہ و بلدی فتح حاصل ہو جائی۔ دو نگا۔ اور مدت ختم ہوتے ہی فیرا حملہ کو جلدی فتح حاصل ہو جائی۔

### بيد معلمے كى خلاف ورزى ب

چنانچہ حضرت معلویہ رمنی اللہ عند ہے اپی فرجس مرحد پر ڈال دیں، اور فوج کا چھے حصد مرحد کے اندر ان کے علاقے جی ڈال دیا، اور جملہ کے لئے تیار ہو گئے۔ اور جیسے بی جنگ بندی کے معلاے کی آخری آرخ کا سورج غروب ہوا، فوراً حضرت معاویہ رمنی اللہ عند نے افکر کو چیش قدی کا حکم دے دیا، چنانچہ جب افکر نے پیش قدی کی تو یہ چل بری کامیاب ثابت ہوئی، اس لئے کہ وہ لوگ اس جملے کے لئے تیار نہیں تنے ۔ اور حضرت معلویہ رمنی اللہ تعافی صد کا افکر شرکے شر، بستیاں کی بستیاں نہ ستیاں کی بستیاں کی بست

الله اكبر الله اكبر ، قضاعبادالله ففواعبادالله

الله كى بندو فحير جاتى الله كى بندو، فحير جاتى جب وه اور قريب آياتو دعرت معاديد رضى الله عند جي حفرت معاديد رضى الله عند جي حفرت معاديد رضى الله عند في جماك كيابات بي انهول في قرماياكه:

موفاء لاغديها وفاء لاغدي

مومن کا شیوہ وفاداری ہے۔ غداری نہیں ہے، حمد فکنی نہیں ہے، حمد فکنی نہیں ہے، حضرت معلویہ رضی الله عند نے فرایا کہ جس نے قواس وقت حملہ کیا ہے جب جنگ بندی کی دت ختم ہوگئی حمد معرب عبد رضی الله عند نے فرایا کہ اگر چہ جنگ بندی کی دت ختم ہوگئی تھی۔ لیکن آپ نے اپنی فوجیں جنگ عندی کی دت کے دوران می سرحد پر ڈال دیں۔ اور فوج کا پچھ حصہ سرحد سے اندر بھی داخل کر دیا تھا۔ اور یہ جنگ بندی کے معلد سے کی ظاف ور ذی تھی، اور جس نے اپنی دائن کانوں سے حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ ب

من کان بسینه و بین قوم عهد فلایجلنه و لاین شدنه الحل ان یعنی اجل له اوینبذ الهدعلی سواد.

(تذى، كتب أجماد، بل في الندر، مديث تبر ١٥٨٠)

ینی جب تہدا اکی قوم کے ساتھ معلوہ ہو، تواس وقت تک حمد نہ کھوئے، اور نہ باندھے۔ یہاں کے سامنے پہلے تھلم کھلا سے نہ باندھے۔ یہاں کے سامنے پہلے تھلم کھلا سے اعلان کر دے کہ ہم نے وہ عمد ختم کر دیا، اندا مت گزرنے سے پہلے یا عمد کے ختم کر دیا، اندا مت گزرنے سے پہلے یا عمد کے ختم کر نے کااعلان کے بغیران کے ملاقے کے پاس لیجا کر فرجوں کو ڈال دینا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق آپ کے لئے جائز نہیں تھا۔

## سارا مفتوحه علاقه واپس کر دیا

رامنی کرناتھا، اس لئے جب اللہ تعلق کا عظم معلوم ہو گیا کہ دعدہ کی خلاف در ذی درست نہیں ہے، اور چونکہ یمال دعدہ کی خلاف در ذی کا تعوز اساشائیہ بیدا ہور ہاتھا۔ اس لئے دالیس لوٹ مجئے سید ہے دعدہ، کہ جب زبان سے بات نکل منی، تواب اس کی خلاف در ذی نہیں ہوگی۔

#### حضرت فاروق اعظم اور معلده

حضرت فادوق امظم رضى الله عندن جب بيت المقدس فتح كياتواس وقت وبال ر جوعیسائی اور یمودی تھے، ان سے بید معلوہ ہوا کہ ہم تہاری حفاظت کرینگے تهارے جان و مال کی حفاظت کرینگے ، اور اس کے معاوضے سے تم جمیں جزیہ اوا کرو گے ... "جزيه" أيك فيكس بومات، جو فير مسلمول سه وصول كياجاماب \_\_\_ چناني جب معلمه ہو گیاتو وہ لوگ ہرسل جزید ادا کرتے تھے۔ لیک مرتبد ایما ہوا کہ مسلمانوں کا دوسرے دشنوں کے ساتھ معرکہ پیش المحیا، جس کے نتیج میں وہ فیج جو بیت المقدس میں متعین تھی ان کی ضرورت پیش آئی۔ کسی نے سے مشورہ دیا کہ آگر فوج کی کی ہے تو بيت المقدى من فرجيس بت زياده بين اس لئے وہال سے ان كو محاذ ير بجيع ديا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضى الله عند فرايا كه يه مشوره اور تجويز تو بست الهي ب، اور نوجیں وہاں سے اٹھا کر محاذیر بھیج دو، لیکن اس کے ساتھ لیک کام اور بھی کرو۔ وہ یہ کہ بیت المقدس کے جتنے عیسائی اور میودی ہیں۔ ان سب کو ایک جگہ جمع کرو، اور ان سے کوکہ ہم نے آپ کی جان و مل کی حفاظت کا ذمد لیاتھا، اور یہ معلید کیا تھا کہ آپ کے جان دیال کی حفاظت کرینگے ، اور اس کام کیلئے ہم نے وہاں فوج ڈالی ہوئی تھی۔ لیکن اب ہمیں دوسری جگہ فوج کی ضرورت چیش آگئی ہے، اس لئے ہم اپ کی حفاظت نسیس کر سے اندااس سال آپ نے ہمیں جو جزیہ بطور لیکس ادا کیا ہے، وہ ہم آپ کو داپس کر رے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایل فرحول کو يمال سے ايجا كيظے۔ اور اب آب ايل حفاظت کا نظام خود کریں ۔ مید مثلیں ہیں، اور میں کسی تردید کے خوف کے بغیر کہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی قوم ایس مثل پیش نہیں کر سکتی کہ جس نے اپنے مخلف ند بہب والوں کے ساته اس طرح كامطله كياجو

وعدہ خلافی کی مروجہ صور تیں

ملکی قانون کی پابندی کرنا واجب ہے

مثلاً أيك بات عرض كربا بول، جس كى طرف عام لوگول كو توجه نبين ب، اور
اس كو دين كا معلله نبين بيجية ، ميرے والد ماجد حضرت مفتی محيد شفيخ صاحب قدس الله
سره — الله تعالى ان كے در جات بلند فرمائے ۔ آجن — وہ فرما ياكرتے تھے كہ " دعمه "
صرف زبانی نبين بوتا - بلكہ وعدہ عملی بھی ہوتا ہے ۔ مثلاً ایک فض ایک ملک جن بلور
باشندے كر رہتا ہے تو وہ فض عملاً اس حكومت سے وعدہ كرباہ ہے كہ جن آپ كے ملک
باشندے كو رہتا ہے تو وہ فض عملاً اس حكومت سے وعدہ كرباہ ہے كہ جن آپ كے ملک
ہے توانين كى پابندى كرو نگا، للذا اب اس مخفى پر اس وعدے كى پابندى كر تا واجب
ہے ، جب تك اس ملك كا قانون اس كو كسى كناه كرتے پر مجبور نه كرے ، اس لئے كہ اگر
كوئى قانون اس كو كناه كرتے پر مجبور كر درا ہے تو پھر اس قانون پر عمل كرنا جائز نہيں ، اس
لئے كہ اس كے بارے جن حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كا صاف ار شاد ہے كہ ،

لاطاعة لمغلوق فى معصية الخالق

یین خالق کی نافرانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں (مصنف این الی شبیبیة ج۱۲ ص ۵۳۷) لنذاایے قانون کی پابٹری نہ صرف یہ کہ واجب نیس، بلکہ جاز بھی نیس، لیکن اگر کوئی قانون ایساہے جو آپ کو گناہ اور معصیت پر مجبور نہیں کر رہا ہے، اس قانون کی پابندی اس لئے واجب ہے کہ آپ نے عملااس بات کا وعدہ کیا ہے کہ میں اس ملک کے قانون کی پابندی کرونگا

#### حضرت موی علیه السلام اور فرعون کا قانون

اس کی مثال میں حضرت والد صاحب رحمت الله علیه حضرت موئی علیه السلام کا قصد سنایا کرتے ہے کہ حضرت موئی علیه السلام کا قصد سنایا کرتے ہے کہ حضرت موئی علیه السلام فرحون کے ملک میں رہتے ہے ، اور قرآن کریم بنے سے پہلے ایک قبلی کو مکا مارکر قتل کر دیا تھا، جس کا واقعہ مشہور ہے ، اور قرآن کریم نے بحق اس واقعہ کو ذکر کیا ہے اور حضرت موئی علیہ السلام اس قتل پر استعفار کیا کر سے ہے ، اور فرماتے کہ:

تھے ، اور فرماتے کہ:

لهد علی ذنب دسرة الشراء ، ۱۱۰

العنی میرے اور ان کا ایک گناہ ہے، اور عل فران کا ایک جرم کیا ہے، حفرت موٹی علیہ السلام اس کو جرم اور گناہ قرار دیتے تھے اور اس پر استنفار فرمایا کرتے تھے، اگرچہ حضرت موٹی علیدالسلام نے یوفنل جان او جو کر نہیں کیا تھا، بلکہ ایک ظلوم کی مزد فرائی تی اور یہ اندازہ نہیں تھا کہ مکا مائے ہے وہ مرحا بیگا اسلاء یہ حقیقة گئ و نہیں تھا ، اور حضرت موٹی علیہ السلام کی عصصت منانی بھی نہیں تھا ، لیکن چہ کھورت گناہ کی تھی ، اسلام آبنے اسے گناہ میں تھا ، لیکن چہ کھورت گناہ کی تھا ، اسلام کی عصصت منانی بھی نہیں تھا ، لیکن چہ کھورت گناہ کی تابیا ہے اور ان کا فرحی قبل کرتے تو اس حرفی کا فرجی حرفی علیا السلام ان میں اور ان کا قانون یہ تھا کہ سے اسلام کی و تقی کرنا جائز نہیں ، اس لئے کے شریس رہ دے جی آبور ان کا قانون یہ تھا کہ کسی کو تقی کرنا جائز نہیں ، اس لئے حضرت موٹی علیہ السلام نے جو تقی کیا ، وہ اس قانون کی خان کی خان میں کا جو مت موٹی کی گاہ ہوا ہو حضرت کا ہر شمری ، چلے حکومت مسلم نوں کی ہو یا غیر مسلم حکومت ہو، عماناس بلت کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قانون کی با بندی کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قانون کی با بندی کرتا ہا ، جب تک وہ قانون کی گاہ پر حک وہ تون کسی گاہ کہ کے وہ در کرکے ۔

### " دیزا" لیناایک عملی وعدہ ہے

ای طرح جب آپ ویزہ لے کر دو سرے ملک جاتے ہیں۔ چلب دہ فیر مسلم ملک ہو۔ مثل ہندوستان، امریکہ یا یورپ ویزہ لے کر چلے گئے، یہ ویزہ لیما عملاآ ایک وعدہ ہے کہ ہم حتی الامکان اس ملک کے قوانین کی پابندی کریئے، جب تک وہ قانون کی گناہ کر جب کہ ہم حتی الامکان اس ملک کے قوانین کی پابندی کریئے، جب تک وہ قانون کی پابندی جائز پر مجبور نہ کرے، ہاں اگر وہ قانون گناہ پر مجبور کرے تو پھر اس قانون کی پابندی جائز نہیں۔ لنذ جو قوانین ایسے ہیں، جو انسان کو کمی گناہ پر مجبور جس کرتے، یا ناقتال بر داشت ظلم کا سبب نہیں جنے، ان قوانین کی پابندی مجی وعدہ کی پابندی جی وافل

#### ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی گناہ ہے

مثلاً ٹریفک کا قانون ہے کہ وائمیں طرف چلو، یا پئیں طرف چلو، یا ہے قانون ہے کہ جب سکنل کی لال بتی جلے تورک جاز، اور جب سبز بتی بطے تو چل پڑو، اب ایک شهری ہونے کی حقیت ہے آپ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ ان توانین کی پابندی کرو نگا، لنذا اگر کوئی فحض ان توانین کی پابندی نہ کرے، توب وعدہ خلاقی ہے۔ اور گناہ ہے، لوگ بید تا اس میں گناہ کی کیابات ہے؟ بید تو بری اچھتے ہیں کہ اگر ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کرئی تواس میں گناہ کی کیابات ہے؟ بید تو بری اچھی بات ہے کہ آ دی اپنے کو بڑا سیانہ اور ہوشیار جمانے کے لئے خلاف ورزی کرم رہا ہے، اور قانون کی گرفت میں جمی جمیں آرہا ہے۔

## دنیاو آخرت کے ذمہ دار آپ ہو گئے

یادر کھئے، یہ کی اعتبارے گناہ ہے، ایک تواس حیثیت سے گناہ ہے کہ یہ وعدہ کی خلاف درزی ہے، دوسرے اس حیثیت ہے جس گناہ ہے یہ قوائین تواس لئے بنائے گئے ہیں تاکہ نظم و صبط پیدا ہو، اور اس کے ذریعہ سے ایک دوسرے کو نتصان اور تنکیف چہنچانے کے رائے بند ہوں لندااگر آپ نے قانون کی خلاف درزی کی، ادر اس سے کسی کو نتصان پیچائے گیا، تواس نتصان کی دنیا و آخرت کی ذمہ داری آپ پر ہوگی،

#### بيہ اللہ تعالی کا دين ہے

یہ سب باتل اس لئے بتارہ ہول کہ لوگ ہے بھتے ہیں کہ ان باتل کا دین ہے کیا تعلق ہے؟ یہ آو دنیا دائری کا باتل کی باشدی کی کیا ضرورت ہے؟ خوب بھی لیجے، یہ اللہ جارک و تعلق کا دین ہے، جو امذی زعرگ کے ہر شعبے میں وافل ہے، اور دین داری صرف لیک شعبے کی مد تعلق کی مداد دس ہے کہ جو تانون کی گناہ دین داری صرف لیک شعبی ما مد بھی اطاعت جائز نمیں، اور جو تانون کی گناہ کی جور کرے۔ اس کی تو کی حل میں بھی اطاعت جائز نمیں، اور جو تانون کا تالل میں داشت، ظام کرے، اس کی جی پابندی نمیں کرنی ہے، جین اس کے علاوہ جسنے توانین مرداشت، ظام کرے، اس کی بھی پابندی نمیں کرنے تو وہ مد بین ان کی پابندی شرعا جی بابندی دے واجب ہے، اگر اور کی پابندی قرمیں کرنے تو وہ مد خوالی کا گناہ ہوگا۔

خلاصہ

النوابات ی چزی الی بین جن کو ہم دعدہ خلافی مجھتے ہیں۔ اور بہت ی چزی الیک ہیں۔ جن کو ہم دعدہ خلافی نہیں مجھتے، مگردہ دعدہ خلافی اور گٹاہ کے اندر داخل ہیں۔ ان سے پر چیز کرنے کی ضرورت ہے، دین ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر داخل ہے۔ ان تمام چیزوں کا لحاظ نہ کرنا دین کے خلاف ہے۔

منافق کی دو علامتوں کا بیان ہو گیا، تیمری علامت ہے "المات میں خیات"
اس کا معالمہ بھی ایسا ہے کہ اس کی ایمیت اور فضیلت تواپی جگہ ہے، مگر بے شکر کام ایسے
جی جو " خیات" کے ایمر وافل ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ان کو خیات نمیں بجھتے، اب
چونکہ وقت ختم ہورہا ہے، اللہ تعالی نے زندگ مطافر الی توا کلے جمہ اس کے بارے مرض
کرو نگا، جو ہاتی ہم نے کمیں اور سنی، اللہ تعالی ہم سب کوان پر عمل کرنے کی توقیق مطا

و آخر و حوانا ان الحمد للنه رب العالمين \_

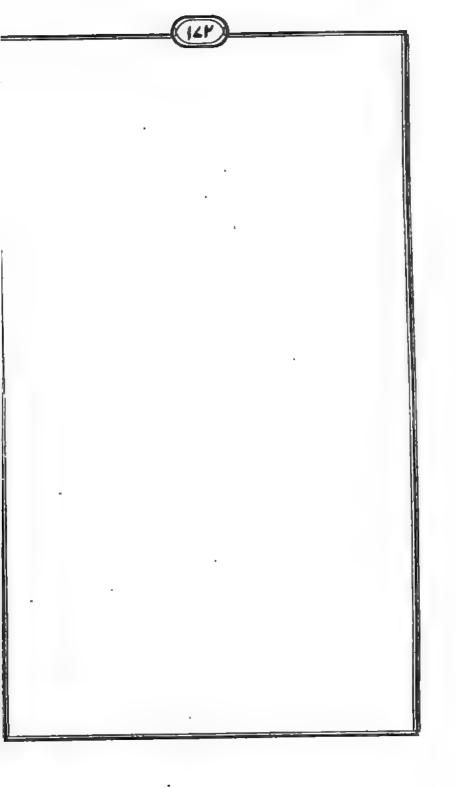



خطلب: حطرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی برظلم منبط و ترتیب: محمد عبدالله میمن منبط و ترتیب: ساار دممبر ۱۹۹۱ء بروز جمعه، بعد نماز عصر مقام: جامع محبد بیت المکرم، گلشن اقبل، کراجی

سب سے بڑی المت جو ہرانسان کے پاس موجود ہے، جس سے کوئی انسان ہمی مستفی انسین ہے، دو انسان کا وجود اور اس کی زندگی ہے اس کے اعضاء و جوارح ہیں۔ اس کے اوقات ہیں، کیا کوئی شخص سے مجھتا ہے کہ میں ان اعضاء آئھ، کان، تأک، زبان، باتھ پاؤں کا ملک ہوں؟ اور جس طرح چاہوں ان کو استعمال کروں؟ ایسانہیں، بلک سے تمام اعضاء الله تو توالی نے ہمیں استعمال کے لئے عطافرہائے ہیں، للذا اس المنت کا تقافہ سے کہ اپناس وجود کو، ان اعضاء کوا پی صلاحیتوں کو، اپنی توانائیوں کو صرف اس کام میں استعمال کریں، جس کام کے لئے مید در سوم ہیں اس کے علاوہ دو سرے کاموں میں صرف کریں گے تو یہ خیانت ہوگی۔

#### بسيم الله الرحمن الرحسية

# خیانت اور اس کی مروجہ صورتیں

الحمد الله نجمدة و نستعينه و نستغفرة و نؤمن به و نتوكل عليه ، و نعرف الله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمان امن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلاها دك و اشهدان لاالله الاالله وحدة لا شريك له واشهدان سيدنا و سندنا و شفيعنا ومول نا محمد لا اعبدة ومرسوله صلاف تعالى عليه وعلى آله و اصحابه و بارك وسلم تسليمًا كتيرًا كتيرًا د اما لعد

عن الى هربرة ص ته منه مان دارسون شه ملحقه عيه وسعر آيه المنافق ولات الد عدن كذب والأوعد عن والا الوشن خان فررويه و سام وصلى ونرعه مانه مسلم

(میم بندی، کتاب الایمان، باب علامات المنافق، مدیث نبر ۳۳) اس مدیث میں بی کریم صلی الله علیه وسلم نے منافق کی تمن نتدیاں بیال فرانس ہیں، اور اشارہ اس بات کی طرف فراویا کہ یہ تین کام مومن کے کام نہیں ہیں، اور جس میں یہ تین باتیں پائی جائیں، وہ سمجے معتی میں مسلمان اور مومن کملانے کامستی نہیں ۔ ان میں ہے وہ کا بیان بچھلے وہ جمعول میں ۔ الحمد نشد ۔ قدرے تضمیل کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برعمل کرنے کی توثی عطافرائے، آمین۔

#### امانت کی تاکید

منافق کی تیسری علامت جو میان فرائی، وہ ہے "المت جی خیات" لینی مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ المنت جی خیات" لینی مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ المنت جی خیانت کرے، بلکہ سے منافق کا کام ہے۔ بہت کی آیات اور احادیث جی المانت پر زور دیا گیاہے، اور المانت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ماکید فرائی گئی ہے، چنانچہ قرآن کریم جی اللہ تعالی کالرشاد ہے:

ال الله ما مركه ال تؤدو الامانات الى اعلها

( ۵۸ : سورة التساء )

یعن الله تعالی حمیس تحم دیتے میں کہ اہتوں کو ان کے اہل تک اور ان کے مستحقین تک پنچاؤ، اور اس کی اتن آکید فرمائی عمل ہے کہ ایک صدیث میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

#### لاايمان لمن لاامانة له

(منداحم- 37-س: ١٢٥)

لین جس کے اندر امانت نہیں، اس کے اندر ایمان بھی نہیں۔ کو یاکہ ایمان کالازی تقاضہ ہے کہ آ دمی امین ہو۔ امانت میں خیانت نہ کر آ ہو۔

#### امانت كانضور

نیکن آج کی مجلس میں جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ بیہ ہے کہ ہم اوگوں نے ان تمام چیزوں کا مطلب اور مغموم بہت محدود سمجما ہوا ہے۔ ہمارے وصوں میں آبانت کا صرف اتنا تصور ہے کہ کوئی فخص میے لے کر آئے۔ اور یہ کے کہ یہ میسے آپ بطور لمانت اپنی ہاں رکھ لیجے۔ جب ضرورت ہوگی اس وقت میں آپ ہے واپس لے اوں گا۔ تو یہ المنت ہے۔ اور اگر کوئی فخص المانت میں خیانت کرتے ہوئے ان چیوں کو کھا کر ختم کر دے۔ یا جب وہ فخص اپنی چیے مانگنے آئے تو اس کو دینے ہے انکار کر دے تو یہ خیانت ہوئی۔ ہمارے زہنوں میں المانت اور خیانت کا بس اتا ہی تصور ہے۔ اس سے آ کے نہیں ہے۔ بیئن تر آن و صدت سے آ کے نہیں ہے۔ بیئن تر آن و صدت کی اصطلاح میں "المانت" اس حد تک محدود نہیں، بلکہ "المانت" کا مفہوم بہت وسیع کی اصطلاح میں "المانت" اس حد تک محدود نہیں، بلکہ "المانت" کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اور بہت ساری چیزیں المانت میں داخل ہیں، جن کے بارے میں اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں یہ خیا ہے۔ اور اس کے ساتھ "المانت" جیسا کہ یہ جس الکر و بیشتر ہمارے دائوں میں یہ خیا ہے۔ اور اس کے ساتھ "المانت" جیسا کرنا جائے۔

#### امانت کے معنی

عربی زبان میں "امانت" کے معنی یہ ہیں کہ کمی فحض پر کسی معالمے میں بھردسر کرنا۔ اندا ہروہ چیزجو دوسرے کو اس طرح ببردگر تی ہو، کہ سپرد کرنے دالے نے اس پر بھردسہ کیا ہو کہ یہ اس کا حق اداکرے گا، یہ ہے امانت کی حقیقت، اندا کوئی فخض کوئی کام یا کوئی چیز یا کوئی مال جو دوسرے کے بپرد کرے، اور بپرد کرنے والا اس بھردے پر بپرد کرے کہ یہ فخص اس سلسلے میں اپنے فریسنے کو صحیح طور پر بجالائے گا۔ اور اس میں کو آئی نہیں کرے گا۔ یہ امانت ہے۔ اندا "امانت" کی اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے تو بیشلہ چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔

# يوم الست مين اقرار

الله تعالی نے " یوم الست" میں انسانوں سے جو عمد لیاتھا کہ میں تمدارا پرور دگار بوں یا نہیں ؟ اور تم میری اطاعت کر و کے یا نہیں؟ تمام انسانوں نے اقرار کیا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اس عمد کو قرآن کریم نے سورة احزاب کے آخری رکوع میں امانت سے تعمیر قرمایا ہے، قرمایا کہ: وناعرضنا الامانة على المملوت والارمض والجبال فابين ال يحملنها والشفق منها وحملها الانسان انه كان ظلومًا جهولاه

(۲۷ الارمب) ین ہم نے زمین پر اہانت پیش کی ، اور اس سے پوچھا کہ تم اس اہانت کے بوجھ کو اٹھاؤ گی؟

تواس نے اس النت کے اٹھاتے ہے افکار کر دیا۔ پھر آساؤں پر چیش کی کہ تم یہ المات اٹھاؤ کے ؟۔ انہوں نے بھی افکار کر دیا، اور پھر پہاڑوں پر یہ المات پیش کی کہ تم اس

المنت كى بوجمد كو المحاذ مكى ؟ انهول فى بحى اس المنت كو المحاف الكاركر ويار سب اس المانت كو المحاف سے ور محكے ليكن جب بيد المنت اس معنزت انسان پر پيش كى مى توبيد بوے ممادر بن كر آمكے بور كر افرار كر لياكہ بش اس المنت كو المحاول گا۔ چنانچہ بارى

بوے براور بن مر اے بوط مرامرم مربی لہ بین اس بات و اعلال اللے پر بری تعالی فرائے میں کہ یہ انسان بوا فالم اور جائل تھا کہ استے بوے بوجھ کو اٹھانے کے لئے آگے بڑھ گیا، الدید نہ سوچا کہ کمیں ایسانہ ہو کہ میں اس ابانت کے بوجھ کو اٹھانے ہے عابزرہ جاؤں ،جسک وجہ سے میراانجام فراب ہو جائے۔

# یہ زندگی امانت ہے

بسرصل، اس بوجه کواند توالی نے "المات" کے لفظ سے تعبیر فرایا۔ یہ المات کیا چڑتی جو انسان پر چین کی جاری تھی؟ چنا نچہ مفرین نے فرایا کہ یمال المات کے معنی یہ بین کہ اس انسان سے یہ کما جارہا تھا کہ جمیس ایک زندگی دی جائے گی، اور اس جی حمیس ایک زندگی دی جائے گا، اور برے کام کرنے کا بھی، اور جب المجھے کام کرد کے تا بھی افتیل دیا جائے گا۔ اور برے کام کرد کے تو جائی نعمیس حمیس ایک کام کرد کے تو جائی نعمیس حمیس موگا، اور حاصل ہوگ، جنت کی ابدی اور دائی نعمیس حمیس حاصل ہول کی۔ اور اگر برے کام کرد کے تواس کے نتیج جس تم پر جمارا خضب ہوگا، اور جنم کا ابدی عذاب تم پر ہوگا، اب بتاؤ جمیس ایس کے نتیج جس تم پر جمارا خضب ہوگا، اور جنم کا ابدی عذاب تم پر ہوگا، اب بتاؤ جمیس ایس کے نتیج جس تم پر جائی در ہے۔ اللہ علیہ جائی اللہ کی عذاب تم پر ہوگا، اب بتاؤ جمیس ایس کے لئے تیار ہوگیا، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بیان فرائے ہیں کہ ۔

آسان باد النت نو اير كشيد قرص قال بام من ديواند زو لین آسان سے تور ہو جو نہیں اٹھا، ہی نے تو انکار کر دیا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ حضرت انسان، مشت استخوان نے یہ بوجد اٹھالیا، اور قرعہ فال میرے نام پر پر ممیا۔ بسر حال! قرآن کریم نے اس کو "الت" سے تعبیر فرمایا ہے۔

### یہ جم لیک امانت ہے

یہ پوری زندگی ہمارے پاس المانت ہے اور اس المانت کا تقاف ہے ہے کہ اس زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکام کے مطابق گزار دیں، انذا سب سے بوی المانت ہو ہرانسان کے پاس ہے، جس سے کوئی انسان ہمی مشینی نہیں ہے، وہ المانت خود اس کا '' وجود '' اور اس کی '' زندگی '' اور اس کے اعضاء وجوارح، اس کے او قات، اس کی توانائیاں ہیں، یہ سب کی سب المانت ہیں، کیا کوئی فض یہ ہمیتا ہے کہ ہیں اپنا اس کی توانائیاں ہیں، یہ سب کی سب المانت ہیں، کیا کوئی فضی یہ ہمیتا ہے کہ ہیں اپنا اس مالک ہوں، ایسانسیں، بلکہ یہ مالک ہوں، ایسانسیں، بلکہ یہ سالمان ہوں، ایسانسیں، بلکہ یہ سالمان کریں، بلکہ اعضا کی یہ جمیتی اللہ تعالی نے ہمیں استعال کے لئے عطا فربائی کو استعال کریں، بلکہ اعضا کی یہ جمیتیں اللہ تعالی کے بین ملاحیتوں کو اور اپنی توانائیوں کو ای کاموں میں صرف کریں، جس کام کے لئے یہ دی گئی ہیں، اس کے علاوہ اپنی توانائیوں کو اس کاموں میں صرف کریں، جس کام کے لئے یہ دی گئی ہیں، اس کے علاوہ و در سرے کاموں میں صرف کریں گئی تو یہ المانت میں خیاتت ہوگی۔

# آنکھ ایک نعمت ہے

مثلاً آگو اللہ تعالیٰ کی ایک نعت ہے جو اس نے ہمیں عطافر مائی ہے اور ہدایی نعت ہے جو اس نے ہمیں عطافر مائی ہے اور ہدایی نعت ہے کہ ساری دنیا کی مال و ووات خرج کر کے اس کو حاصل کرنا چاہے تو حاصل نمیں ہو سکتی، لین اس کی قدر اس لئے نمیں ہے کہ پیدائش کے وقت سے یہ سر کاری مشین گلی ہوئی ہے۔ اور نہ ہوئی ہے۔ اور نہ ماس کرنے ہیں نہ تو کوئی ہیں۔ لگاہے، اور نہ محنت کرنی پڑی ہے، لیکن جس وان سے خدا نہ کرے سے اس آگو کی بینائی پر ادنی سا محنت کرنی پڑی ہے، اور اس بات کا اندایشہ ہو کہ کمیں میری سد بینائی نہ چلی جائے، اس وقت

اس کی قدر وقیت معلوم ہوتی ہے، اور اس وقت آدی سرای دولت ایک آگھ کی بینائی کے لئے کی بینائی کے لئے کی بینائی کے لئے کرچ کرنے کرنے پر تیار ہو جانا ہے۔ اور بدائی سرکاری مشین ہے کہ نہ اس کی سروس کی ضرورت۔ نہ اس کا المانہ قریق، نہ قیکس، مروس کی ضرورت۔ نہ اس کا المانہ قریق، نہ قیکس، نہ کرایے، بلکہ مفت الی ہوئی ہے۔

#### آنکھ ایک امانت ہے۔

لیکن یہ مشین اللہ تعالی نے بطور المات کے دے رکمی ہے، اور یہ فرادیا ہے کہ
اس مشین کو استعال کرو، اس کے ذراید دنیا کو دیکھو، دنیا کا نظارہ کرو، دنیا کے مناظر سے
لطف اٹھاؤ، سب کھ کرو، لیکن صرف چند چنوں کو دیکھنے سے منع کر دیا کہ اس سر کاری
مشین کو ان کاموں میں استعال نہ کریں مشلا تھم دے دیا کہ اس کے ذراید نامحرم پر نگاہ
نہ ڈالی جائے، اب اگر اس کے ذراید ہم نے نامحرم کی طرف نگاہ ڈالی تو یہ اللہ تعالی ک
امانت میں خیانت ہوئی۔ اس کے قرآن کریم نے نامحرم کی طرف نگاہ کرنے کو خیات
امانت میں خیانت ہوئی۔ اس کے قرآن کریم نے نامحرم کی طرف نگاہ کرنے کو خیات
سے تعبیر فرایا، چنانچہ فرایا کہ:

يعسلمخاشنة الاعين (1: عَارً)

الینی آنکھوں کی خیات کو اللہ تعالی جانے ہیں کہ تم نے اس کو الی جگہ استعالی کیا جمال استعالی کیا جمال استعالی کرنے سے اللہ تعالی نے منع قرادیا تھا، یہ ایسا ہے جیسا کہ کمی فخص نے دو مرے کے پاس اپنا مال بطور امانت رکھوایا، اور اب وہ چوری چھپ آگھ بچاکر اس کا مال استعمال کرنا چاہتا ہے، وہی معالمہ وہ اللہ تعالی وی ہوئی نعت کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور بے وقوف کو یہ چھ نمیں سکا۔ اس لئے اللہ تعالی سے کوئی عمل چھپ نمیں سکا۔ اس لئے اللہ تعالی سے کوئی عمل چھپ نمیں سکا۔ اس لئے اللہ تعالی سے آگھ دول کی خیانت کو بست برا گناہ اور جرم قرار دیا، اور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعیدی بیان فرائیں۔

اور آگر آ کو کی اس المانت اور نعت کو میچ جگد استعل کرو تواند تعالی رحمت کا خول ہو آب کا اور آگر آ کو کی اس المانت اور نعیت کا خوص باہرے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اور اس نے اپنی بیوی کو عبت کی نگاہ سے دیکھا۔ اور بیوی نے شوہر کو عبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لئے کہ اس سے دیکھتے ہیں، اس لئے کہ اس

نے اس الات کو مح مکہ پر استعمال کیا، اگر چہ اٹی ذاتی لذت کے لئے اپ فائدے کیلئے کیا۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے عظم کے مطابق کیا۔ اس لئے ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل موئی۔

" كان" ليك المنت ب-

الله تبارک و تعالی نے کان سننے کے لئے مطافرایا ہے، اور پھر ہر چیز سننے کی اجازت وے وی، صرف چیر جیز سننے کی اجازت وے وی، صرف چیر چیزوں پر پابٹری لگا وی کہ تم گا بجانا مت سنا، موسیقی مت سننا، فیبت مت سننا، فلد اور جھوتی ہائیں مت سننا، لنذا اگر کان ان چیزوں کے سننے ہیں استبمال ہو رہا ہے تو یہ لائت ہیں خیات ہے۔

#### زبان ایک امانت ہے۔

"زبان" الله تعالى كى ليك اليى تحت ب جو پدائش كے وقت سے چل رى ب، اور مرتے دم تك چلتى رہتى ہے، زبان كى ذراك حركت سے ند جانے كياكيا كام انسان لے رہاہے، يه زبان اتى برى لعمت ہے كه اگر ليك مرتبہ زبان كو حركت دے، كريہ كمه دو:

#### سُبِحَانَ اللهِ اَلْحَمُدُ بِنْهِ

مدے شریف جی ہے کہ اس کے ذریعہ سے میزان عمل کا آدما لجزا بحر جاآ ہے ، اس لئے اس کے ذریعہ آخرت کی تیاری کرنی جائے ، لین اگر اس ذبان کو جموث بولئے نہ استعمل استعمال کیا۔ فیبت کر نے جس استعمال کیا۔ مسلمان کی دل آزاری کرنے جس استعمال کیا۔ دومروں کو تکلیف بھچاتے جس استعمال کیا تو یہ المنت جس خیانت ہے۔

خور کشی کیوں حرام ہے

یہ تو مرف اعضاء کی بات تھی۔ ہمراب پورادجود، پوراجم اللہ تعالیٰ کی المنت ہم ، بعض لوگوں کا بید خیل ہے کہ بید جسم ہمرا اپنا ہے۔ اندا اس کے ساتھ ہم ، و جاہیں کریں۔ ملائکہ ایمانیس ہے، بلکہ بید جسم اللہ تعالیٰ کی المنت ہے۔ اس لئے شریعت میں

خود کشی کرنا حرام ہے۔ اگر سے جسم ہمارالہا ہو آتو خود کشی کیوں حرام ہوتی۔ وہ اس کے حرام ہوتی۔ وہ اس کے حرام ہے کہ سے جان ، سے جسم ، میر وجود ، سے اعطاء ، حقیقت میں ہماری ملکیت میں ہے۔ بلکہ اللہ تارک و تعالی کی ملکیت ہیں۔

محناہ کرنا خیانت ہے

الله تعالیٰ نے یہ پورا وجود ، پوری جان ، اور یہ صلاحیتی اور قاتائیل ہے سب ہمیں المانت کے طور پر عطافر ائیں ہیں ، لندااگر خور سے دیکھا جائے تو یہ پوری زندگی المانت ہے ، اس لئے زندگی کا کوئی قبل ، کوئی فعل اس لئے زندگی کا کوئی قبل ، کوئی فعل الیانہ ہوجو الله تعالیٰ کی دی ہوئی اس المانت ہیں خیانت کا سب بے ، اندا المانت کا جو محدود المساور ہمانہ کا بازی میں ہے کہ کوئی شخص آگر چیے رکھوائے گا، اور ہم صندوق چی کھول نصور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ کوئی شخص آگر چیے رکھوائے گا، اور ہم صندوق چی کھول کر قریج کر اس میں وہ چیے رکھیں گے ، اور آللہ لگادیں گے ، اب اگر ان چیوں کو نکال کر قریج کر الیاتو یہ خیانت ہوگی ۔ المانت کا اتبا محدود تصور غلط ہے۔ بلکہ یہ پوری زندگی ایک المانت ہے۔ اور زندگی کا ایک آئی المانت ہے۔ اور زندگی کا ایک آئی وہ فعل المانت ہے۔

الذاب جوفرایا کہ امات جی خیات کر نافعاتی کا طامت ہاس کا مطلب ہے ہے کہ جانے بھی گناہ ہوں یا کہ جانے بھی گناہ ہوں یا کی کہ جانے بھی گناہ ہوں یا کہ جانے بھی گناہ ہوں یا کہ جانے کہ جانے کا گناہ ہوں وہ سارے امات بی خیات کے اندر وافل ہیں، اور وہ مومن کے کام نہیں ہیں۔ بلکہ منافق کے کام ہیں۔

#### بيه برتن امانت ہيں

حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ مرہ نے بیشار مواعظ میں اس بات پر تنبیہ فرائی ہے کہ لوگ بکشرت ایساکرتے ہیں کہ جب ان کے گھر کسی نے کھانا بھیج دیا، اس بیچارے بھینے والے سے یہ غلطی ہوگئی کہ اس نے آپ کے گھر کھانا بھیج دیا، اب سیح طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کھانا تم دو مرسے برتن میں نکال لو، اور وہ برتن اس کو فورا واپس کر دو، گر ہوتا یہ ہے کہ وہ بیچارہ کھانا بھیج والا برتن سے بھی محروم ہوگیا، چنانچہ وہ برتن گھر میں پڑے ہوتا ہے دہ بوتا ہے برتن گھر میں پڑے ہوئے جی، واپس بینچانے کی فکر ضیں، بلکہ بعض او قات یہ ہوتا ہے برتن گھر میں پڑے ہوئے استعمال میں لائے شروع کر دیے، یہ امانت میں خیات ہے، کہ ان بر توں کو خود اپنے استعمال میں لائے شروع کر دیے، یہ امانت میں خیات ہے، اس لئے کہ وہ برتن آپ کے پاس بطور عاریت کے آئے تھے، آپ کو ان کا مالک ضیں بنایا گیاتھا، لنذاان بر توں کو استعمال کرنا، لور ان کو واپس پینچانے کی فکر نہ کرنا امانت میں بنایا گیاتھا، لنذاان بر توں کو استعمال کرنا، لور ان کو واپس پینچانے کی فکر نہ کرنا امانت میں بنایا گیاتھا، لنذاان بر توں کو استعمال کرنا، لور ان کو واپس پینچانے کی فکر نہ کرنا امانت میں بنایا گیاتھا، لنذاان بر توں کو استعمال کرنا، لور ان کو واپس پینچانے کی فکر نہ کرنا امانت میں بنایا گیاتھا، لنذاان بر توں کو استعمال کرنا، لور ان کو واپس پینچانے کی فکر نہ کرنا امانت میں بنایا گیاتھا، لنذا ان بر توں کو استعمال کرنا، لور ان کو واپس پینچانے کی فکر نہ کرنا امانت میں

#### یہ کتاب امانت ہے

یا مثلاً آپ نے کمی ہے کہ پڑھنے کے لئے لے اور کتاب پڑھ کراس کو ماک کے پاس واپس نہیں بینچائی ہے المانت میں خیانت ہے، حتی کہ اب تولوگوں میں سے مقولہ بھی مشہور ہو گیا ہے کہ "کلاب کی چوری جائز ہے" اور جنب کتاب کی چوری جائز ہوگا۔ آگر کسی نے کوئی کتاب پڑھنے کے لئے دے دی تواب اوٹانے کا کوئی سوال نہیں، حلائکہ میہ سب باتیں المئت میں خیانت کے اندر واضل ہیں۔ اس طرح جننی ماریت کی چڑس ہیں، جو آپ کے پاس کسی بھی طریقے ہے واضل ہیں۔ اس کو مفاقت سے رکھنا، اور ان کو مالک کی مرمنی کے خلاف استعمال نہ کرنا واجب اور فرض ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں۔

#### ملازمت کے او قات امانت ہیں

ای طرح ایک فخص نے کہیں ملاز مت کرلی۔ اور ملاز مت میں آٹھ کھنے ڈیوٹی وینے کا معلم ہو ہوگیا، یہ آٹھ کھنے ڈیوٹی اسے کا معلم ہو ہوگیا، یہ آٹھ کھنے آپ نے اس کے ہاتھ فروخت کر دیئے، لنذا یہ آٹھ کھنے کے اوقات آپ کے ہاس اس فخص کی المانت ہے جس کے یماں آپ نے ملاز مت کی ہے۔ لنذا اگر ان آٹھ کھنوں میں ہے ایک منٹ بھی آپ نے کسی ایسے کام میں صرف کر دیا، جس میں مرف کر دیا ہوں کی مالک کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ تویہ المانت میں خیانت ہے، مثلاً ڈیوٹی کے اوقات میں دوست احباب کئے کے لئے آگئے الب ان کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کر باتیں ہورتی ہیں۔ یہ وقت اس میں صرف ہورہا ہے۔ حال تکہ یہ وقت تس میں صرف ہورہا ہے۔ حال تکہ یہ وقت تس میں اور بنسی خیات ہے۔ میں گزار دیا تو یہ المانت میں خیات ہے۔

اب بتاہے، ہم اوگ کتے عافل میں کہ جو او قات ہمرے کے ہوئے ہیں، ہم ان کو دوسرے کامول میں صرف کر رہے ہیں، یہ المنت میں خیانت ہو رہی ہے، اور اس کا، بتیجہ یہ ہے کہ مینے کے آخر میں جو تخواہ می رہ دو پوری طرح طال شیس ہوئی، اس

ليے كه وقت بورانسي ديا۔

# وارالعلوم ديو بندك أسائده كامعمول

دارالعلوم دیو بر کے حضرات اساتھ کرام کو دیکھنے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان کے ذریعہ صحابہ کرام کے دور کی یاد س بازہ کرائیں، ان حضرات اساتھ کرام کی سخواہ ۱۰ دوپ بالنہ ہوتی تھی، لیکن چو کلہ جب بخواہ مقرد ہوگئی، اور این اور اور این اور اور این اور این اور این اور این اور اور این اور اور این اور این اور این اور این اور اور این اور اور این اور اور این اور این اور این اور این اور اور این اور اور این اور اور این اور این اور این اور اور این اور اور این اور ای

## حضرت شيخ الهند " كى تنخواه

شیخ المند حضرت مولانامحود الحسن صاحب قدس الله مره ، جو دار العلوم دایو برا کے پہلے طالب علم بیں ، جن کے ذریعہ دار العلوم دایو برا کا آغاز ہوا ، الله تعالی نے ان کو علم بیس ، تعوی بیس ، معرفت بیس بست او نچامقام بخشاتھا۔ جس زبانے بیس آپ دار العلوم دایو بند میں شیخ الحدیث بتنے ، اس وقت آپ کی شخواہ ملله دس روپ تھی ، مجرجب آپ کی عمر زیادہ ہوگئ اور تجربہ بھی زیادہ ہوگیا، تواس وقت دار العلوم دایو برند کی مجلس شوری نے یہ زیادہ ہوگیا، تواس وقت دار العلوم دایو برند کی مجلس شوری نے یہ

طے کیا کہ دھرت والا کی تنواہ بہت کم ہے۔ جبکہ آپ کی عمر زیادہ ہوگئی ہے۔ ضروریات
بھی زیادہ ہیں، مشاغل بھی زیادہ ہیں، اس لئے تنواہ بدھانی چاہئے۔ چنانچہ مجلس شورئی
نے یہ طے کیا کہ اب آپ کی تخواہ وس روپ کے بجائے چندرہ روپ مالانہ کر دی جائے،
جب تنواہ تقسیم ہوئی تو دھرت والا نے دیکھا کہ اب وس کے بجائے چندرہ روپ طے
ہیں۔ دھنرت والا نے پوچھا کہ یہ چندرہ روپ جھے کوں دیے گئے۔ لوگوں نے بتایا کہ
جس سے معنرت والا نے پوچھا کہ یہ چندرہ روپ جھے کوں دیے گئے۔ لوگوں نے بتایا کہ
دی جائے، آپ نے وہ تنواہ لینے سے افکار کر دیا، اور دارالعلوم دیو بند کے مہتم صاحب
کے نام لیک ورخواست لکھی کہ دھنرت! آپ نے میری تنواہ دس روپ کے بجائے
پندرہ روپ کر دی ہے۔ ملائکہ اب میں پوڑھا ہوچکا ہوں، پہلے تو میں شلا کے ساتھ دو
تنوں میں اضافے کا کوئی جواز نہیں، اندا جو اضافہ آپ معنرات نے کیا ہے یہ واپس لیا
جائے۔ اور میری تنواہ اس طرح دس روپ کر دی جائے۔

اوگوں نے آگر حضرت والا ہے منت ہاجت شروع کر دی کہ حضرت! آپ تو
اپ تقوی اور ورع کی وجہ سے اضافہ واپس کر رہے ہیں۔ لیکن دو مرے لوگوں کے لئے
یہ مشکل ہو جائے گی کہ آپ کی وجہ سے ان کی ترقیل رک جائیں گی۔ لنذا آپ اس کو
منظور کر لیس۔ گرانہوں نے اپنے لئے اس کو گورانہ کیا، کیس اس لئے کہ ہروقت یہ
فکر گی ہوئی تھی کہ یہ دنیا تو چند روز کی ہے۔ خدا جائے آج ختم ہو جائے۔ یاکل ختم ہو
جائے۔ لیکن یہ چیہ جو میرے پاس آرہا ہے، کمیس یہ چیہ اللہ تعالی کے حضور حاضر ہوکر
وہاں شرمندگی کا سبب نہ بن جائے۔

دارالعلوم دایو بندعام ایندرسی کی طرح نمیں تھا کہ استاذ نے سبت پر حادیا۔ اور طالب علم نے سبت پر حادیا۔ اللہ طالب علم نے سبت پر حالیا۔ بلکہ وہ ان اداؤں سے دارالعلوم دایو بندیتا ہے، اللہ تعالی کے سامنے جواب دی کی نکر سے بتا ہے۔ اس ورع اور تقوی سے بتا ہے۔ الذا بہ او قات جو ہم نے جو دیے ہیں۔ یہ النت ہیں۔ اس میں خیات نہ ہوئی چاہئے۔

#### آج حقوق کے مطالبے کا دور ہے

آئ مارا ذور حقوق کے حاصل کرنے پر ہے، حقوق حاصل کرنے کے لئے جارس اور جلنے ہورہ جیں، نفرے لگائے جارہ جیں۔ اور اس بات پر احتجاج ہور ہا ہے کہ جمیع بیراحق دو۔ لیکن کی کو سے گھر میں بہراحق دو۔ لیکن کی کو سے گھر نہیں کہ دوسروں کے حقوق جو جھے پر عائد ہورہ جیں وہ جی اداکر رہا ہوں یا نہیں؟ آئ سے مطابہ تو ہر فض کر رہا ہے کہ میری تخواہ برحنی چاہئے۔ بجھے ترقی گئی چاہئے، سے مطابہ کیا جارہا ہے کہ جمیع آئی چھٹیال ملنی چاہئیں، جھے اتنا اللؤلس ملنا چاہئے۔ لیکن جو فرائفل جھے سونے کے ہیں۔ وہ جی اداکر رہا ہوں یا نہیں؟ اس کی کوئی قطر نہیں۔

## ہر مخص اینے فرائض کی مگرانی کرے

ملائکہ کی بات میہ ہے کہ جب تک ہماری میہ ذاہنت ہر قرار رہے گی کہ میں دوسرے سے حقوق کا مطابہ نہ کرے، میں اپنے فرائف سے خافل رموں، اور دوسروں سے حقوق کا مطابہ کر آ ہوں۔ یاد رکھو! اس وقت تک دنیا میں کی کا حق اوا نہیں ہوگا۔ حق اوا ہونے کا صرف ایک راستہ، جو اللہ اور اللہ کر آ ہوں۔ یاد رکھو! جو اللہ اور اللہ کر رہول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہتایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر فخص اپنے فرائف کی گرانی کرے، میرے ذمہ جو فریضہ ہے، میں اس کو اوا کر رہا ہوں یا نہیں ؟ جب اس بات کا احساس دل میں ہوگاتو ہر سب کے حقوق اوا ہو جائیں گے۔ اگر شوہر کے دل میں یہ احساس ہو کہ میرے ذمہ جو فرائف میں یہ احساس ہو کہ میرے ذمہ جو فرائف میں۔ میں ان کو اوا کر دول، بس بیوی کا حق اوا ہو گیا۔ مزدور کے دل میں یہ احساس ہو کہ میرے ذمہ حقوق اوا ہو گیا۔ مزدور کے دل میں یہ احساس ہو کہ میرے ذمہ حقوق ہیں، وہ میں اوا ہو گیا۔ اور ملک کے دل میں یہ احساس ہو کہ میرے ذمہ جو حقوق ہیں، وہ میں اوا ہو گیا۔ اور ملک کے دل میں یہ احساس ہو کہ میرے ذمہ جو حقوق ہیں، وہ میں اوا ہو گیا۔ ورس، مزدور کا حق اوا ہو گیا۔ جب حک دل میں یہ احساس ہو گا۔ اس وقت دوں، مردور کا حق اوا ہو گیا۔ جب حک دل میں یہ احساس پر انہیں ہوگا۔ اس وقت تک مطال ہے کے مرف نعرے می گئے رہیں گور تحفظ حقوق کی آنجنیں می دوں، مزدور کا حقوق کی آنجنیں می تک حقوق کے مطال ہے کے مرف نعرے می گئے رہیں گور تحفظ حقوق کی آنجنیں می تک حقوق کے مطال ہے کے مرف نعرے می گئے رہیں گور تحفظ حقوق کی آنجنیں می تک حقوق کے مطال ہے کے مرف نعرے می گئے رہیں گور ورقط حقوق کی آنجنیں می

تائم ہوتی رہیں گی۔ اور جلے جلوس ن<u>کلتے رہیں گے</u>، لیکن اس وقت تک کمی کا حق اوا نہ ہوگا، جب تک الله تعالیٰ کے سلمنے جواب دی کا احساس نہ ہو کہ الله تعالیٰ کے سلمنے مجھے اس کے حقوق کا جواب دیتا ہے۔ اور مجھے اس کے حقوق کا جواب دیتا ہے۔ اور کوئی راستہ جمیں ہے۔ اور کوئی راستہ جمیں ہے۔

## یہ بھی ناپ نول میں کی ہے

الذايه اوقات مارے إلى المت ميں، قرآن كريم في فراياكه:

ویل تسطفنین ) الذیت اذااکتانوا علیالناسیستوفون ) واذاکالهــماووزیفهــم پخسرون )

(الملتين:٣)

فرایا کہ ان لوگوں کے لئے درو ناک عذاب ہے جو ناپ تول میں کی کرتے ہیں، جب دو مرول سے وصول کرتے ہیں۔ ناکہ ذرائجی دو مرول سے وصول کرتے ہیں۔ ناکہ ذرائجی کی نہ ہو جائے، لیکن جب دو مرول کو دینے کا وقت آتا ہے تواس میں کم دیتے ہیں اور دندی ملے نزی ملتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے می فرمایا کہ ان کے لئے درو ناک عذاب ہے ۔ اس اوگ سے آوی کوئی سے اب لوگ سے بحضے ہیں کہ ناپ تول میں کی اس وقت ہوتی ہے۔ جب آوی کوئی سودا نے، اور اس میں دُندی مل جائے، طائکہ علاء نے فرمایا کہ:

التطفيف فيكل شيُّ "

لین ناپ نول میں کی ہر چز میں ہے۔ اندا اگر کوئی مینم آٹھ مھنے کا ملازم ہے۔ اور وہ پورے آٹھ کھنے کا ملازم ہے۔ اور وہ پورے آٹھ کھنے کی ڈیوٹی نمیں دے رہا ہے، وہ بھی ناپ نول میں کی کر رہا ہے۔ اور اس عذاب کاستی ہو رہا ہے، اس کا لحاظ کرنا چلئے۔

"منصب" اور "عهده" ذمه داري كالممندا

آج ہم پر ب بلاجومسلاہ کہ اگر کمی کو سرکاری وفتر میں کوئی کام پر جائے تو اس پر قیامت ٹوٹ براتی ہے، اس کا کام آسانی سے نمیں ہوتا، باربار وفتروں کے چکر

لگانے پڑتے ہیں، بھی افسر صاحب سیٹ پر موجود جیس ہیں۔ بھی کما جاتا ہے کہ آج
کام جیس ہو سکاکل کو آتا، جب دو سرے دن پنچ تو کما کہ پر سوں آتا، چکر پر چکر لگوائے
جارہے ہیں، اس کی وجہ سے کہ اپنے فرض کا حساس اور المات کا احساس ختم ہو گیاہے،
اگر کسی کے پاس کوئی صنعب ہے تو دہ کوئی صنعت نہیں ہے۔ وہ کوئی پھولوں کی ہے نہیں
ہے، بلکہ وہ ذمہ داری کا لیک پھندا ہے، حکومت، افتدار، منصب، عمدہ سے سب ذمہ
واری کے پھندے ہیں، سے الی ذمہ داری ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی افتہ عنہ فرماتے
ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھو کا بیا سامر جائے تو جھے سے ڈرگانے
ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھو کا بیا سامر جائے تو جھے سے ڈرگان کتا
ہو کا بیا سامر عمیا قال۔

## کیاایے فخص کو خلیفہ بنا دوں؟

روایت میں آبا ہے کہ جب حضرت عمر قاروق رضی اللہ عند پر قاطانہ خملہ ہوا۔
اور آپ شدید زخی ہو گئے تو بچھ محلبہ کرام آپ کی خدمت میں آئے، اور عرض کیا کہ
حضرت آپ دنیا سے تشریف لے جارہ جی، آپ اپ بعد کسی کو خلیفہ اور جاشین
ناخرد فرمادی، آکہ آپ کے بعدوہ حکومت کی باگ دوڑ سنجمال لے، اور بعض حضرات
نے بید تجویز چیش کی کہ آپ اپ صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کو ناخرد فرمادیں آکہ
آپ کی دفات کے بعدوہ خلیفہ بن جائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے پہلے تو
جواب میں فرمایا کہ نہیں، تم مجھ سے ایسے محف کو خلیفہ بنوانا چاہے ہو، جے اپنی بیوی کو
طلاق دیلی مجی نہیں آتی۔

آری العلقاء للسبوطی ص ۱۱۳)

واقعدید ہوا تفاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمائے میں ایک مرجہ حضرت
عبد الله بن عمر رضی اللہ عنمائے اپنی ہوی کو صالت مین ہو، اس وقت عورت کو دیدی تھی، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت ایام کی صالت میں ہو، اس وقت عورت کو طلاق ویا شرعاً تا جائز ہے، حضرت عبد اللہ بن عمر منی اللہ عنما کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، جب حضور اقد س معلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ غلط جب حضور اقد س معلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ غلط

کیا، اس لئے ابر جوع کر او، اور پھر سے اگر طلاق دین مو تو پکی کی حالت من طلاق محط .... حضرت عمر من الله عند مند فیاس واقعہ کی طرف اشاره فرمایا که تم ایسے فخص کو خلیفہ مناتا جانچ ہو جے اپنی بیوی کو طلاق دین بھی نیس آتی۔

( مَارِجُ الدَّلِقَاء للسيوطي: ١١١٠ ومَرَجُ الطبوي ٢٩٣: ٢٩٣)

حضرت عمراور احساس ذمه داري

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عند نے ان حضرات کو دو مراجواب مید دیا کہ بات دراصل میہ ہے کہ خلافت کے بوجھ کا پھندا خطاب کی اولاد جس اسے ایک فض کے گئے جس پڑگیا تو یہ بھی کائی ہے، مراوا پی ذات تھی کہ بارہ سمل تک یہ پھندا میرے گئے جس پڑارہا۔ وی کائی ہے۔ اب اس خاندان کے کسی اور فرد کے گئے جس یہ پہندا میں بنیس ڈالنا چاہتا۔ اس داسلے کہ بچھ پت نہیں کہ جب اللہ تعنائی کے سامنے جب بچھ اس ذمہ داری کا حساب دینا ہوگا، اس وقت میراکیا صل ہوگا ۔..... حضرت عمرفاروق رضی اللہ عند وہ فخص ہیں جو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذبائی میہ خوشخبری میں چکے ہیں عندوہ فخص ہیں جو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذبائی میہ خوشخبری میں چکے ہیں احتمال بات کا کوئی احتمال بات کا کوئی احتمال بات کا کوئی احتمال بات کا کوئی در اس بات کا کوئی در اس بات کا در اور اس ایات کا اعتادہ اس ہے۔

( آدخ الطبري ج م صفحه ۲۹۲)

لیک موقع پر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز آگر جس اس امات کے حملب کے بنتیج جس برابر سمرابر بھی چھوٹ جائل کہ میرے اور نہ کوئی گناہ ہو، اور نہ تواب ہواور بھی سے "اعراف" بیس بھیج ویا جائے (جو جنت اور جنم کے در میان ایک علاقہ ہے جس میں ان لوگوں کور کھا جائے گا، جن کے گناہ اور ثواب برابر ہوں گے) تومیرے لئے یہ بھی کافی، اور جس خلاصی یا جائل گا۔ حقیقت سید ہے اس امات کا احماس جو اللہ جب کھی اللہ تعلق ہمارے ولول جس جبار کی عطافر بائی ہے، اگر اس احماس کا تھوڑا ڈرہ اللہ تعلق ہمارے ولول جس بیدا فرمادے مراب مسلے حل ہو جائیں۔

# باكتان كاسئله نمبرايك "خيانت" ب

ایک زانے بین یہ بحث چلی تھی کہ پاکستان کا مسئلہ نمبر لیک کیا ہے؟ لیمی سب ہوی مشکل کیا ہے جس کو حل کرنے بی اولیت دی جائے حقیقت بیں مسئلہ نمبر لیک میں موجود خسی ہے۔ آج المات کا تصور اہلے نے وعنوی میں موجود خسی ہے۔ اپنے فرائنش اوا کرنے کا احساس دل ہے اخر گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دھی کا احساس باتی فہیں رہا، زندگی تیزی ہے چلی جاری ہے۔ جس میں پہنے کی دور گلی ہوئی ہے۔ کھانے کی دور گی ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے چیش ہونے کی کوئی گار خہیں، آج سب سے ہوا مسئلہ، اور ساری بیاریوں کی جزی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہارے داوں کے اندر سے احساس پیرا فرمادے قرمائل درست ہو جائیں۔

#### دفتر کا سلمان المنت ہے

جس وفتر میں آپ کام کر رہے ہیں۔ اس وفتر کا بعثنا ملان ہے۔ وہ مب آپ کے باس کو ریا گیا ہے کہ اس کو ریا گیا ہے کہ اس کو دفتری کاموں میں استعمال کریں افزا آپ اس کو ذاتی کاموں میں استعمال نہ کریں۔ اس لئے کہ یہ بھی اہت میں افزا آپ اس کو ذاتی کاموں میں استعمال نہ کریں۔ اس لئے کہ یہ بھی اہت میں خیات ہے۔ لوگ یہ بجھتے ہیں کہ آگر وفتری معمولی چیزا ہے ذاتی کام میں استعمال کر لی اس میں کیا حرج ہے؟ یا در کھو خیات چھوٹی چیزی ہو یا بدی چیزی ہو، دونوں حمل اللہ تعالی کی نافر الی ہے۔ اس لئے اس دونوں حرام ہیں، اور گناو کیرہ ہیں۔ دونوں میں اللہ تعالی کی نافر الی ہے۔ اس لئے ان دونوں ہے ، چیا ضروری ہے۔

## سر کاری اشیاء امانت ہیں

جیما کہ میں نے عرض کیا تھا کہ "لانت" کے میچے معلی میہ ہیں کہ کسی فخص نے آپ پر بحرومہ کر کے لہا کوئی کام آپ کے سپرد کیا، اور پھر آپ نے وہ کام اس کے بحروسہ کے مطابق انجام نہ دیا تو یہ خیات ہوگی، یہ مرزکیں جن پر آپ چلتے ہیں۔ یہ بیس جن میں آپ سفر کرتے ہیں۔ یہ بیس جن میں آپ سفر کرتے ہیں۔ یہ سب المات ہیں۔ یعنی ان کو جائز طریقے پر استعمال کیا جائے اور اگر ان کو اس جائز طریقے ہے ہے کر استعمال کیا جائے اور اگر ان کو اس جائز طریقے ہے وقت گذہ اور خراب کر دیا۔ آج کل تو لوگوں نے مرزکوں کو افی ذاتی طکیت مجھ رکھا ہے۔ کس نے کھود کر مالی فال لی اور یائی جانے کا راستہ بنا دیا۔ کس نے مرزک گھر کر شامیانہ لگا دیا۔ حمل نے مرزک گھر کر شامیانہ لگا دیا۔ حمل نظر فال کی اور یائی جانے کا راستہ بنا دیا۔ کس نے مرزک گھر کر گھر کا پر نالہ باہر سزک کی طرف نکل دیا، تو اس محف نے ایک ایک فضا استعمال کی جو اس کی ملکت ہیں تھی، اس لئے اس محف اس کے لئے سزک کی طرف پر نالہ نکانا جائز ہو اس پر فقماء کر ام نے تفصیل بحث کی ہے کہ کمال پر نالہ نکانا جائز ہے کتا نکانا جائز ہے کتا نکانا حرام ہے، اس لئے کہ وہ جگہ امات ہے اپی ملک کا حصہ نہیں جائز ہے کتا نکانا خرام ہے، اس لئے کہ وہ جگہ امات ہے اپی ملک کا حصہ نہیں جائز ہے کتا نکانا خرام ہے، اس لئے کہ وہ جگہ امات ہے اپی ملک کا حصہ نہیں جائز ہے کتا نکانا جائز ہے کتا نکانا حسہ نہیں جائز ہے کتا نکانا خرام ہے، اس لئے کہ وہ جگہ امات ہے اپی ملک کا حصہ نہیں جائز ہے کتا نکانا خرام ہے، اس لئے کہ وہ جگہ امات ہے اپی ملک کا حصہ نہیں جائز ہے کتا نکانا خرام ہے، اس لئے کہ وہ جگہ امات ہے اپی ملک کا حصہ نہیں جائز ہے کتا نکانا خرام ہے، اس لئے کہ وہ جگہ امات ہے اپی ملک کا حصہ نہیں جائز ہے کتا نکانا خرام ہے، اس لئے کہ وہ جگہ امات ہے اپی ملک کا حصہ نہیں ج

#### حفرت عباس كاير ناله

حضرت عباس رمنی اللہ تعالی عند جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاہیں ان کے پر نالے کا قصہ مضہور ہے ان کا گھر مسجد نہوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ طلہ ہوا تھا، ان کے گھر کا ایک پر نالہ مسجد نبوی کے صحن جی گر یا تھا ایک عرب حضرت فلا ہوا فلا وق اعظم رمنی اللہ عند کی اس پر نالہ کس کا ہے جو مسجد کے صحن کی طرف لگا ہوا ہے؟ ہوگوں سے پوچھا کہ یہ پر نالہ کس کا ہے جو مسجد کے صحن کی طرف لگا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ جعنور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے بچا حضرت عباس رمنی اللہ عند کا بوا باز نالہ ہن باللہ عند کا مواج کا فروق دو۔ مسجد کی طرف کسی کو پر نالہ تکانا جائز بر نالہ ہے، آپ نے تھم فرمایا کہ اس کو توڑ دو۔ مسجد کی طرف کسی کو پر نالہ تکانا جائز برسی اللہ عند کو معلوم ہوا تو طاقت کے لئے حضرت عمر فافروق برسی اللہ عند کے باس تشریف لائے اور فرمایا کہ عمریہ تم نے کیا گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ بر نالہ مسجد نبوی شن نکلا ہوا تھا۔ اس لئے گرا دیا حضرت عباس رمنی اللہ عند نے فرمایا کہ میں برنالہ مسجد نبوی شن نکلا ہوا تھا۔ اس لئے گرا دیا حضرت عباس رمنی اللہ عند نے فرمایا کہ میں برنالہ مسجد نبوی شن نکلا ہوا تھا۔ اس لئے گرا دیا حضرت عباس رمنی اللہ عند نے فرمایا کہ میں برنالہ مسجد نبوی شن نکلا ہوا تھا۔ اس لئے گرا دیا حضرت عباس رمنی اللہ عند نے فرمایا کہ برنالہ مسجد نبوی شن نکلا ہوا تھا۔ اس لئے گرا دیا حضرت عباس رمنی اللہ عند نے فرمایا کہ برنالہ مسجد نبوی شن نکلا ہوا تھا۔ اس لئے گرا دیا حضرت عباس رمنی اللہ عند نے فرمایا کہ برنالہ مسجد نبوی شن نکلا ہوا تھا۔ اس کے گرا دیا حضرت عباس رمنی اللہ عند نے فرمایا کہ

یہ پر تالہ یس نے نبی کریم مرور دوعام ملی انتہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگایا تھا، حضرت فارق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ ساکہ حضور کی اجازت سے لگایا تھا تو فورا فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ مہر نبوی میں تشریف الا کر خود جمک کر رکوع کی حالت میں کھڑے ہو گئاور حضرت مہاں رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے مہاں! فدا کے لئے میری کمرپر سوار ہو کر اس پر نالے کو دوبارہ لگاتی اس لئے کہ خطاب کے بیٹے کی یہ بجل کہ میں دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دیے ہوئے ہر نالے کو توڑ دے ، حضرت ممر حباس رضی اللہ عنہ مرایا کہ میں آلموا اول گا۔ آپ رہنے دیں، کین حضرت ممر فاروق رضی اللہ عنہ مرایا کہ میں آلموا اول گا۔ آپ رہنے دیں، کین حضرت ممر فاروق رضی اللہ عنہ میں اس کی سزا جب میں اس کی سزا جائز میں تھا۔ کین چوکھہ دھنرت عباس رضی اللہ عنہ کی اجازت کے بغیروہ پر تالہ لگانا جائز میں تھا۔ کیل کے اجاز مو

(خيقات اين مووج ٢٠ مني ٢٠)

آج بہ مل ہے کہ جس فض کا بتنی زمن پر بتند کرنے کا ول چاہ بعد کر لیا۔ اور اس کی کوئی فکر نہیں کہ یہ ہم گٹاہ کے کام کر دہے ہیں۔ نمازیں بھی ہوری ہیں، اور یہ خیات بھی ہوری ہے۔ یہ سب کام لات بی خیات نے اعد داخل ہیں، اس سے پر ہیز کرنے کی ضرورت ہے۔

مجلس کی گفتگو لاہنت ہے

الك مدعث من عفور اقدس ملى الشرطيد وسلم في ارشاد فراياكد:

" المجالس بالامانة"

(جامع الاصول ١:٥٥٥)

یعن مجلوں میں جوبات کی گئی ہو، وہ بھی سننے والوں کی پاس المات ہے مثلاً دو تین آدمیوں نے آپس میں بل کر باتیں کیں۔ بے تکلفی میں بہم احماد کی فضا میں راز کی باتیں کر

لیں۔ اب ان باتوں کو ان کی اجازت کے بغیر دو مرول تک پنچا ہمی خیات کے اندر داخل ہے۔ اور نا جاز ہے۔ جیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ادھر کی بات ادھر لگادی۔ اور ادھر کی بات ادھر لگادی۔ اور ادھر کی بات ادھر لگادی۔ یہ سارا فتنہ فساد سی طرح پھیٹا ہے۔ البتہ اگر کہل جس کوئی ایک بات کہ می گئی ہوجس سے دو سروں کو نقصان کینچے کا اندیشہ ہے، مثلا دو تین آدمیوں نے ال کر یہ سازش کی فلاس وقت پر فلاس مختص کے گر پر جملہ کریں گئی آدمیوں نے ال کرید بات الی خیص کو بتا گے۔ اب فلامرے کہ یہ بات الی خیص کو بتا دیا جائے کہ تمارے فلاف مید سازش ہوئی ہو دیا جائے کہ تمارے فلاف مید سازش ہوئی ہو دہاں کسی کی بات نہ ہوئی ہو دہاں کسی کے رازی بات دو سروں تک پہنچانا نا جائز ہے۔

#### راز کی ہاتیں امانت ہیں

بعض او قات ایما ہوتا ہے کہ وہ رازی بات مجلس میں آیک فخص لے سی، اس لے جاکر دو مرے کو یہ آکید کر کے سنادی کہ یہ رازی بات بتار ہا ہوں۔ حمیس تو بتاوی، لیکن کی اور ہے مت کمنا، اب وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ قاکید کر کے میں نے راز کا تحفظ کر لیا کہ آگے یہ بات کی اور کو مت بتا۔ اب وہ سنے والا آگے تیمرے فخص کو وہ رازی بات اس قاکید کے ساتھ بتا رہتا ہے۔ کہ یہ رازی بات ہے۔ تم آگے کمی اور ہے مت کمنا، اس قاکید کے ساتھ بتا رہتا ہے۔ کہ یہ رازی بات ہے۔ تم آگے کمی اور سے مت کمنا، لیا سلملہ آگے ای طرح چان رہتا ہے۔ اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ ہم نے امات کا خیال کر ساتھ کہ اب راز تھی، اور وہ مرول سے کئے کو منع کیا کیا تھاتہ پھراس قاکید کے ساتھ کہ اب راز تعین۔ ساتھ کہ تا ہی امات کے خلاف ہے یہ خیات ہے اور جائز نعیں۔

یہ وہ چیزیں ہیں جنول نے ہمارے معاشرے ہیں فساد ہر پار کھاہے۔ آپ فور کرے دیکھیں گے تو ہیں کہ فلال مخص او کرے دیکھیں گے تو ہیں نظر آئے گاکہ فساد اسی طرح بر پا ہوتے ہیں کہ فلال مخص او آپ کے بارے میں یہ کر رہا تھا، اب اس کے دل میں اس کے خلاف غصہ اور بعض اور عناد بیدا ہو گیا، اس لئے اس لگائی بجمائی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرایا۔

## ٹیلیفون پر دوسرول کی باتیں سننا

دو آ دمی آپ سے علیمہ ہو کر آبس میں مرگوشی کر رہے ہیں۔ اور آپ چمپ کر ان کی باتوں کو سننے کی فکر میں گلے ہوئے ہیں کہ میں ان کی باتیں من لوں کہ کیا تھے جہ میں جب اللہ میں بالا تا جس خاتہ ہے۔

بائیں مور بی ہیں۔ مید المنت میں خیانت ہے۔ باٹیلیفون کرتے وقت کی کائن آپ کے نون سے مل منی اب آپ نے ان

یا بیون مرے وقت میں ون اپ سے وقت کی وہ اپ سے وقت میں داخل ہے، اور نا چاہی کے باق کا منا شروع کر دیا۔ یہ سب المات میں خیات ہے، اجر تا جائز ہے، طلاک آج اس بر بوا فخر کیا جاتا ہے۔ مجھے فلاس کا راز معلوم ہو گیا۔ اس کو بوا ہز اور بوا فن سمجھا تا ہے۔ لیکن نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرارہے ہیں۔ کہ یہ خیات کے اندر داخل ہے، اور نا جائز ہے۔

خلاصه

فرض ہیہ ہے کہ المت میں خیات کے مصداق استے ہیں کہ شاید زندگی کا کوئی کوشہ ایسانہ میں ہے جس میں ہمیں المات کا حکم نہ ہو۔ اور خیات ہے ہمیں رو کانہ گیاہو،

یہ سلمی باتیں جو میں نے ذکر کیں ہیں، یہ سب المات کے خلاف ہیں اور نفاق کے اندر داخل ہیں، اندا ایہ صدے ہروقت مستحضر رہنی چاہئے کہ تین چزیں منافق کی علامت ہیں۔ بات کرے تو جموث ہولے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ اور اگر اس کے پاس کوئی المت آئے تو اس میں خیات کرے، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ سب کی اس سے حفاظت فرماتے، یہ سب دین کا حصہ ہے، ہم لوگوں نے دین کو بست محدد کر رکھا ہے، اور اپنی روز مرہ کی زندگی میں ان باتوں کو فراموش کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہوئی میں خیات ہوئے اس طریقے پر ہم عمل کر بی ۔ اللہ تعالیٰ اپنی صلیٰ اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے پر ہم عمل کریں۔ آئیں۔

مسلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے پر ہم عمل کریں۔ آئیں۔

وآخر دعوافاات الحمد للمصرب العالمين

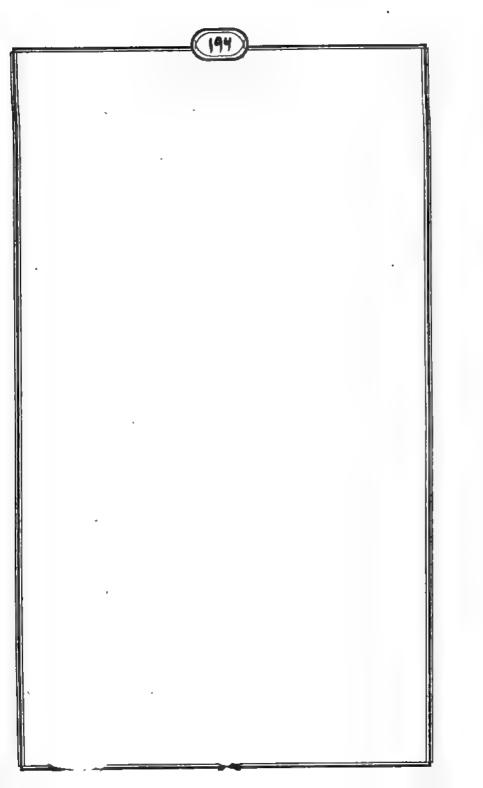



خطاب: حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی مظلم منبط و ترتیب: محمد مبد الله میمن مرخ و و تت: ۲۹/ نومبر ۱۹۹۱ و بروز جمعه، بعد نماز معمر مقام: جامع مهد بیت المکرم، مکلش اقبل، کراجی

"معاشرہ كى چز كا نام ہے؟ آپ كا، ميرا، اور افراد كے مجوھ كا نام معاشرہ ہے۔ اب آكر ہر فض اپن اصلاح كى فكر كرے كه على فيك ہو جاؤں تو رفتہ رفتہ سلدا معاشرہ فيك ہو جائے گا۔ ليكن آكر معالمہ بد رہا كہ على تممارے اوپر تقيد كروں، اور تم ميرى كروان، اور تم ميرى برائى بيان كرون، اور تم ميرى برائى بيان كرون، اس طرح تجى محاشرے كى اصلاح نسيں ہو سكتى۔

#### بِسَيْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# معاشرے کی اصلاح کیسے ہو؟

(مورة الماكدة آيت نبر١٠٥)

منت بالله صدوت الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى المصروع وغبن على ذالك من الشاهدين والمتاكرين والعمد لله دب العالماين -

عجيب وغريب آيت

سیایک بجیب و غریب آیت ہے ، جو دہاری ایک بمت بری بہاری تشخیص کرری ہے ، اور اگر سید کما جائے تو مبالف شد ہوگا کہ سید آیت دہاری دھکتی ہوگی رگ پکڑر ری ہے ، اللہ جل شاند سے زیادہ کون انسان کی نفیات اور اسکے مزاج اور اس کی بہاریوں کو پچلن سکتا ہے۔ اور دو سرے سے کہ اس آیت بھی ہمارے لیک بہت بڑے سوال کاجواب بھی دیا گیا ہے ، جو آجکل کثرت سے ہمارے داوں میں بیدا ہور ہا ہے۔

#### اصلاح معاشرہ کی کوششیں کیوں بے اثر ہیں؟

پہلے وہ سوال عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس آیت کا مقہوم آچی طرح

میرہ میں آسکے گا۔ بعض او قات ہمارے اور آپ کے ولوں میں یہ سوال پراہو آپ کہ

آئ ہم دنیا میں دیکھ رہ بیں کہ اصلاح حل، اور اصلاح معاشرہ کی نہ جانے گئی کو ششیں

مختلف جہتوں اور مختلف کو شوں سے ہو رہی ہیں۔ کئی انجنیں، کئی جماعتیں، کئی

پارٹیاں، کتے افراد، کتے جلے، کتے جلوس، کتے اجتماع ہوتے ہیں۔ اور سب کا مقعد

بارٹیاں، کتے افراد، کتے جلے، کتے جلوس، کتے اجتماع ہوتے ہیں۔ اور سب کا مقعد

بارٹیاں، کتے افراد، کتے جلے، کتے جلوس، کتے اجتماع ہوتے ہیں۔ اور سب کا مقعد

راستے پرلایا جائے۔ اور انسان کو انسان بنانے کی فکر کی جائے۔ ہرائیک کے افراض و مقاصد

میں اصلاح حال، اسلاح مواشرہ، فلاح و بہود جیسی بڑی بڑی ہاتی درج ہوتی ہیں اور جو میں اور جماعتیں اس کام پر گلی ہوئی ہیں اور جو الیے افراد اس کام میں معردف ہیں۔ اگر من کو شخر کیا جائے تو شاید ہزاروں تک ان کی

تعداد پہنچ گی۔ ہزاروں جماعتیں ہزاروں افراد اس کام پر گلے ہوئے ہیں۔

تعداد پہنچ گی۔ ہزاروں جماعتیں ہزاروں افراد اس کام پر گلے ہوئے ہیں۔

تعداد پہنچ گی۔ ہزاروں جماعتیں ہزاروں افراد اس کام پر گلے ہوئے ہیں۔

تعداد پہنچ گی۔ ہزاروں جماعتیں ہزاروں افراد اس کام پر گلے ہوئے ہیں۔

تعداد پہنچ گی۔ ہزاروں جماعتیں ہزاروں افراد اس کام پر گلے ہوئے ہیں۔

تعداد پہنچ گی۔ ہزاروں عرف آگر معاشرے کی عموی مارت کو ہزاروں میں نکل کر

کیکن دو سری طرف آگر معاشرے کی عموی مالت کو بازاروں میں لکل کر دیکھیں۔ وفتروں میں لکل کر دیکھیں۔ جیتی جاگتی زندگی کو ذراتہ بب ہے دیکھنے کا موقع کے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری کوششیں لیک طرف اور محلا، کا سلاب ایک طرف، معاشرے پراس اصلاح کا کوئی تمایاں اڑ نظر نسم ، آنا، بلک ایسالگنا ہے کہ زندگی کا بسیدای طرح غلط رائے پر محموم رہا ہے ، آگر تر ، رس ہے تو برائی میں ہو رہی ہے۔

اجھائی میں نہیں ہوئی ہیں۔ تو ذہن میں یہ سوئل پردا ہوتا ہے کہ نیہ سالی کوششیں معاشرے کو بدلنے میں کیوں نا کام نظر آتی ہیں؟ اکا دکا مثالیں اپی جگہ ہیں۔ لیکن بحثیت مجموعی آگر پورے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھا جائے تو کوئی برافرق نظر نہیں آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

بمارى كى تشخيص

اس سوال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عطافرایا ہے۔ اور ہماری ایک بیاری کی تشخیص بھی فرمادی ہے۔ اور سے وہ آیت ہے جو اکثرو بیشتر ہماری نگاہوں سے ادجمل رہتی ہے۔ اس کے معنی بھی معلوم نہیں ہیں۔ مفہوم بھی پیش نظر نہیں رہتا۔

ها ابها الذيت آمنوا عليكم انفسكم لا يمنوكم من صل اذا احتديتم الى الله مرجع كمجمها فينب كم بماكنتم تعملون -

(سورۃ المائدۃ آیت نمبرہ ۱۰)
اے ایمان والو! تم اپ آپ کی خبرلو، اگر تم سیدھے رائے پر
آگئے (تم نے ہدایت حاصل کرلی۔ سمح راستہ اختیار کرلیا) توجو
لوگ گراہ جیں۔ ان کی گرائی جہیں کوئی نفسان نمیں پہنچائے
گی۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، وہاں پر اللہ تعالی جہیں
بتائیں کے کہ تم ونیا کے اندر کیا کرتے رہے ہو۔

اہے حال سے غافل، اور دوسروں کی فکر

اس آیت میں ہماری ایک بہت بنیادی بیماری بدیادی کہ بداملاح کی وشیس جو ناکام نظر آتی ہیں۔ اس کی ایک بدی دجر سے کہ ہر فض جب اصلاح کا جمنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اصلاح کا آعاز دومرا فض اپنے آپ سے

كرے، يه خود دوسروں كو بلارم ہے - دوسروں كو دعوت دے رہاہے - دوسروں كو املاح كاپنام دے رہا ہے ۔ ليكن ايخ آپ سے اور اين طلات من ترولي لانے سے عافل ہوما ہے، آج ہم سب اسین محربیان میں مند ڈال کر دکھ لیس کہ مخلف محفلوں اور مجلوں میں ہمراطرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کی برائیوں کا تذکرہ مزے لے لے كركرتے بين "سباوك توبول كررہے بيں۔ " لوكول كاتوبير حل ہے" "معاشرہ تو اس درج خرات ہوگیا ہے" "فلال کوش نے سکھا وہ ہول کر رہا تھا" سب سے آسان کام اس جڑے ہوئے معاشرے میں ہے ہے کہ دومروں پر انسان اعتراض کر دے، تخید کر دے، دومرول کے حیب بیان کر دے کہ لوگ توبول کر رہے ہیں، اور معاشرے کے اندریہ ہورہا ہے، شایدی جاری کوئی محفل اور کوئی مجلس اس تذکرے سے ظال ہوتی ہو، لیکن مجمی ایج گریبان میں منہ ڈال کر بد دیکھنے کی توثق شیں ہوتی کہ خود من كتنا جر حميا مون و مرع طات كتن خراب بي - خود ميرا طرز عمل كتنا غلط ب، اس کی کتنی اصلاح کی ضرورت ہے بس دومرون پر تقید کاسلسلہ جاری رہتا ہے دومرون ك حيب جوكى جارى رئت ہے۔ اس كا تيجہ يہ ب كه سارى مفتكو لطف مخن كے لئے مجلس آرائی کے لئے مرہ لینے کے لئے ہو کر رہی جاتی ہے۔ اس کے تیجہ میں اصلاح کی طرف كوكى قدم نهيس بوحتا

سب سے زیادہ برباد شخص!

ایک مدیث میں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم فے فرمایا۔ کیا جیب ارشاد ہے مم

من قال حلك النأس فيواعلكهـم

(میح مسلم، کتاب الروالصلة، بلب النهی من قول، حلک الناس مدیث نبر ۱۹۲۳) جو شخص سے کے سلری و نیا تباہ و بابر دہو گئ ( بینی دو سرول پر اعتراض کر رہا ہے کہ دہ مجڑ گئے۔ اسکے اندر بے دین آگئ، ان کے اندر بے راہ روی آگئ، وو بدعنوانیوں کا ار تکاب کرنے گئے) تو سب سے زیادہ برباد خود وہ شخص ہے۔ (T-P)

اس گئے کہ دوسروں پراعتراض کی غرض سے سے کمدرہا ہے کہ وہ برباد ہو گئے اگر اس کو واقعی بربادی کی فکر ہوتی تو پہلے اپنے گریباں جس منہ ڈالیّا، اپنی اصلاح کی فکر کریّا۔

## یمار شخص کو دوسرے کی بیاری کی فکر کماں؟

جس فض کے اپنے پیٹ میں درد ہورہا ہو، مروز اٹھ رہ ہوں۔ چین نہ آرہا ہو، دہ دو سرول کی چینکول کی کیا پرداہ کریگا کہ دو سرے کو چینکیس آری ہیں، نزلہ ہورہا ہے۔ خدانہ کرے، اگر میرے ہیٹ میں شدید درد ہے، تو جھے اپی فکر ہوگی، اپنی جان کی فکر ہوگی، اپنے درد کو دور کرنے کی فکر ہوگی، اپنی تکلیف منانے کی فکر ہوگی، دو سرے کی باری اور دو سرے کی معمول تکلیف کی طرف دھیان بھی شیس جائیگا، بلکہ ایسا بھی دیکھا کیا ہے کہ اگر اپنی تکلیف معمول ہے، اور دو سرے کی تکلیف بست زیادہ ہے۔ اس کے بادجود اپنی تکلیف کا خیال اتنا جھایا ہوا ہو آ ہے کہ دو سرے کی برجی ہوئی تکلیف بھی نظر نہیں آئی۔

## "دلکین اس کے پیٹ میں تو درد نہیں

ميرى أيك عزيز خاتون تقى - ان كے پيك مِن تكليف تقى، اور وہ تكليف اليى تتوليش ناك نہيں تقى - ان كو ذاكر كے پاس د كھانے كے لئے كسى بہتال ميں لے كيا، تو لفث (Lift) ميں جاتے ہوئے ديكھا كہ أيك خاتون روال كرسى (Wheel Chair) پر الفث (Lift) ميں جاتے ہوئے ديكھا كہ أيك خاتون روال كرسى (پاسر چراحا بنوا تقا، موار آئيں - ان كے ہاتھ اور پاؤل سب ٹوٹے ہوئے ہوئے اور سينہ جلا ہوا تھا - اور اس كى برى حالت تقى، ميں نے اپنى عزيز خاتون كو تسلى ديے ہوئے كما كہ ديكھئے كہ يہ عورت كتنى سخت پريشانی اور كنتی سخت تكليف ميں ہے، اس كو ديكھنے كما كہ ديكھئے كہ يہ عورت كتنى سخت پريشانی اور كنتی سخت تكليف ميں ہے، اس كو ديكھنے ہے آ دى كو اپنى تكليف كى كى كا احساس ہو آ ہے، اور اللہ تعالى كاشكر زبان پر جلى ہو آ ہے، تو دواب ميں وہ خاتون كستى ہيں كہ واقعی اس كے ہاتھ پاؤ تو ٹوٹ گئے ہيں، محر كم از كم اس كے ہيٹ ميں تو در و نہيں ہو رہا ہے - تو ان كے ذہن ميں سب سے ہوى تكليف يہ اس كے ہيٹ ميں تو در و نہيں ہو رہا ہے - تو ان كے ذہن ميں سب سے ہوى تكليف يہ اس كے ہيٹ ميں تو در و نہيں ہو رہا ہے - تو ان كے ذہن ميں سب سے ہوى تكليف يہ

مقی کہ میرے پیٹ میں در د مور ہا ہے۔ اس کی جلی ہوئی کھل، اور ٹوٹے ہوئے ہاتھ پاؤں دکھ کر بھی ان کو اپنی تکلیف کا خیل نمیں جارہا تھا۔ اس لئے کہ اپنی تکلیف اور بیاری کا احساس ہے۔ لیکن جمی شخص کو اپنی تکلیف اور بیاری کا احساس نمیں ہوتا دوسرے کی معمولی معمولی تکلیفوں کو دیکھا بھر آ ہے تو ہماری لیک بمت بڑی بیاری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکرے غافل ہیں۔ اور دوسروں پرامتراض اور تنقید کرنے کے لئے ہم لوگ ہردفت تیار ہیں۔

#### "بیاری کا علاج

الله جل جاله اس آجت کے اندر فراتے ہیں کہ اے ایمان والو! پہلے اپنے آپ
کی فکر کرو، اور بیہ جو تم کہ رہ ہو کہ فلال خخص محراہ ہو گیا، فلال فخص تباہ و برباد ہو
گیا۔ تو یادر کھو کہ اگر تم سیدھے راستے پر آگئے تواس کی محرای تم کو کوئی نقصان شیں
پہنچائے گی۔ ہرانسان کے ساتھ اس کالہا عمل جائیگا، شذا اپی فکر کرو، تم سب الله تعالی
کے پاس اوٹ کر جاؤے۔ وہاں وہ خمیس جائیگا کہ تم کیا عمل کرتے رہ جے تھے، تمہدا عمل
زیادہ بمتر تھا، یا دوسرے کاعمل زیادہ بہتر تھا۔ کیا معلوم کہ جس پراعتراض کر رہے ہو۔
جس کے عیب حاش کر رہے ہو، اس کی کوئی ادا، اس کا کوئی فعل اللہ جارک و تعالی کے بسل اتنا مقبول ہوکہ وہ تم ہے آگ فکل جائے ، بسر صال! یہ صرف العلف خن کے لئے بسال اتنا مقبول ہوکہ دہ تم کو اگر جو باتی کرتے ہیں وہ اصلاح کا راستہ نہیں۔
اور مجلس آرائی کے لئے ہم لوگ جو باتی کرتے ہیں وہ اصلاح کا راستہ نہیں۔

خود احتسابی کی مجلس

ہاں! اگر کس جگہ محفل ہی اس کام کے لئے منعقد ہو کہ اس میں اس بات کا تذکرہ ہو کہ ہم لوگوں میں کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور لوگ اس نیت سے اس محفل میں شریک ہوں کہ ان باؤں کو سنیں گے، اور سمجھیں گے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرینگے، تو پھراہی محفل منعقد کرنا درست ہے۔

#### انسان کاسب سے میلا کام

انسان کا سب سے پہلا کام سے ہے کہ اپنے شب وروز کا جائزہ لے اور پھر سے
دیکھنے کہ میں کتا کام اللہ تعالٰی کی مرضی کے مطابق اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے
مطابق کر رہا ہوں۔ اور کتنا کام اس کے خلاف کر رہا ہوں، اگر اس کے خلاف کر رہا
ہوں تواس کی اصلاح کا کیاراستہ ہے؟ اللہ تعالٰی سے فکر ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا
فرا دے تو ہمارے معاشرے کی اصلاح بھی ہو جائی۔

#### معاشرہ کیاہے؟

معاشرہ کم چیز کا نام ہے؟ انسیں افراد کاجموعہ معاشرہ بن جاتا ہے، اگر ہر هخص کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے تو سارا معاشرہ خود بخود سد حر جائے۔ لیکن اگر ہر جخص دوسرے کی فکر کر تارہے، اور اپنے کو چھوڑ تارہے تو سارا معاشرہ فراب ہی رہیگا۔

#### حفرات محابه رضى الله عنهم كاطرز عمل

ہوا تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ تو منافق کا کام ہے۔ کد ظاہر طلات کھی ہوں اور اندر کھی ہوں، اس کئے بچھے اندیشہ ہے کہ کمیں میں منافق تو شیں ہو گیا۔

مرکار دوعائم صلی الد علیه وسلم نے تیلی دی که حفظه ! تم منافق نمیں ہوئے،
بلکه "ساعة فساعة " یه گفری گفری کی بات ہوتی ہے۔ ہروقت ول کی کیفیت ایک جیسی
میں وقت جذب زیادہ ہوتا ہے کسی وقت کم ہوتا ہے، اس سے یہ مجمنا کہ میں
مخاتی ہو گیا کوئی سیح بات نمیں ہے۔

(میح مسلم، کلب الوبة، بب فضل دوام الذکر والفکر فی امور الافرة، مدیث نبر ۲۷۵۰) حضرت حفظله کے ول جن اپ بارے تو بید خیل پیدا ہوا کہ جن منافق ہو گیا لیکن آپ نے کسی دو سرے کو منافق نہیں کما، خود احتسابی سے اپ کا ب کو منافق تصور کر کے بے قرار ہو گئے کہ اپنی فکر ہے، یہ فکر ہے کہ کمیں میرے اندر تو نفاق نہیں آگیا ہے۔ ؟

#### حفرت حذیفه بن یمان می خصوصیت

حضرت حذیف بن میمان رمنی اللہ تعالی عنہ کو حضور اللہ تلیہ وسلم نے اپنے بہت اور ہتلار کھے بیتی ، آپ بی کو رائد داری سے منافقین کی پوری فرست بھی بتار کھی تھی کند مدینہ شریف میں فال فلال فحض منافق ہے۔ اور اس درجہ و توق سے بتار کھی تھی کہ جب مدینہ طیب میں کا انقال ہو جا آلو حفزات صحابہ کرام" یہ و کیھتے ہتے کہ اس نماز جنازہ میں حضرت حذیف بن ممان شال ہیں یا شمیں ؟ اگر حفزت حذیف بن ممان شال ہیں این مومن تھا۔ اور اگر حضرت حذیف بن ممان شال میں اللہ تعالی عند ضرور رضی اللہ تعالی عند ضرور شال میں تو صحابہ کرام یہ اندازہ کیا کرتے ہتے کہ شاید یہ محض منافق ہے ، اگر مومن ہو آلو حضرت حذیف بن ممان رضی اللہ تعالی عند ضرور شامل ہوتے۔

## خلیفه ثانی کو اپنے نفاق کا اندیشہ

کتب صدیث میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند، جب کہ خلیفہ بن بیکے ہیں۔ اور آو می سے زیادہ دنیا پر حکومت ہے اور جن کے بارے ہیں یہ مشہور ہے کہ جب ویکھ وغلط کارلوگوں کی اصلاح کے لئے درہ لئے پھررہے ہیں، انظام کا رحب اور دبرہ ہے، لیکن اس عالم میں حضرت صفیف بن یمان رضی اللہ عند سے خوشلد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس صفیفہ! فدا کے لئے جھے یہ بنا دو کہ حضور صلی اللہ طیہ وسلم نے جہیں منافقین کی جو فرست بنا دی ہے۔ اس میں عمر بن خطاب کانام تو نہیں وسلم نے جہیں منافقین کی جو فرست بنا دی ہے۔ اس میں عمر بن خطاب کانام تو نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند کے دل میں یہ خیال پیدا ہور ہاہے کہ کہیں میرانام تو اس فرست میں شال نہیں؟ کہیں میرانام تو

(البداية والنماية ج٥ص ١٩ ك

## دل سے جو بات ثکلتی ہے اثر رکھتی ہے

#### ماراطل

ہماری میں حالت ہے کہ میں آپ کو ایک بات کی نفیحت کر رہا ہوں، اور خود میرا عمل اس پر شیں ہے۔ اس لئے اولا تو اس بات کا اثر نہ ہوگا، اور اگر اس بات کا اثر ہو بھی گیا تو شنے والا جب یہ دیکھے گا کہ یہ خود تو اس کام کو ضیں کر رہے ہیں۔ اور ہمیں تھیجت کر رہے ہیں۔ اگر یہ کوئی اچھا کام ہو آتہ پہلے یہ خود عمل کرتے۔ اس طرح وہ بات ہوا میں اڑ جاتی ہے، اور اس کا کوئی اثر ضیں ہوتا۔

## حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كي نماز

حضور اقدس صلی الله علیه و معلم کی سیرت نے جو افتاب برپاکیا۔ اور صرف ۲۳ سال کی مدت میں پورے جزیرہ عرب کی کایا پلٹ دی، بید انتقاب اس لئے آیا کہ آپ نے جس بات کا است کو کرنے کا تھم دیا، پہلے خود اس بات کا است کو کرنے کا تھم دیا، پہلے خود اس بات کر اس سے زیادہ عمل کیا، مثلاً بمیں اور آپ کو تھم دیا کہ پارچ و تت کی نماز پڑھا کرو۔ لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ لینی پانچ نمازوں کے علادہ اشراق۔ چاشت اور تہجہ بھی پڑھا کرتے تھے، بلکہ آپ کی بید صاحب تھی کہ:

اذاحزبه امرصلي

(محکوۃ ، کتب انصلاۃ ، بب النطوع ، صدث نبر ۱۳۲۸)

یعنی جب آپ کو کسی کام کی پریشانی چیش آتی تو آپ صلی الله علیه وسلم فوراً نماته
کے لئے کورے ہو جاتے۔ اور الله تعالی کی طرف رجوع کر کے دعا کرتے۔ اور آپ صلی الله علیه وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ:

جعلت قدۃ عین بن الصلاۃ۔ میری آکھوں کی ٹھنڈک ٹماز میں ہے (نسان، کلب حثرۃ النماء، ہب نبرلک)

## حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كاروزه

ای طرح دو مرول کو پورے سال میں آیک بلولینی رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا تھم دیا۔ لیکن آپ کا خود کا معمول یہ تھا کہ پورے سال میں کوئی ممینہ ایسانسیں گزر آتھا، جس میں کم از کم تین روزے آپ نہ رکھتے ہوں، لور بعض او قات تین سے زیادہ بھی رکھتے ہتھے۔ اور دو مرول کو تو یہ تھم دیا جارہا ہے کہ جب افطار کا وقت آجائے تو فورا افطار کر لو۔ اور دو روزول کو آیک ساتھ جمع کرنے کو ناجائز قرار دیا۔

## "صوم وصال" کی ممانعت

چنانچ بعض محابہ کرام کو آپ نے دیکھا کہ وہ اس طرح دوروزے طاکر رکھ
رہے ہیں قو آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمادیا کہ تمہارے لئے اس طرح طا
کر روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ حرام ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود
"صوم وصال" رکھتے، اوریہ فرماتے کہ تم اپنے آپ کو جھی پر قیاس نہ کرو، اس لئے کہ
میرا پر ور دگار جھے کھلانا بھی ہے۔ اور پلانا بھی ہے۔ یعنی تمہائے اندراس روزے کی
طاقت نہیں ہے، میرے اندر طاقت ہے۔ اس لئے جس رکھتا ہوں ۔ کویا کہ دوسرول
کے لئے آسانی اور سولت کاراستہ ہا دیا کہ افظار کے وقت خوب کھاتی ہیں، اور رات بھر

( زَدَى، كَلِ العوم، إلى فبر١٢ مديث فبر ٢٤٨ )

## حضور اقدس صلى الله عليه وسلم اور زكوة

ہمیں اور آپ کو تو یہ تھم ویا کہ اپ بال کا چالیہواں حصہ اللہ کی راہ میں فرج کر دو۔ زکوۃ ادا ہو جائی کی لیکن آپ کا یہ حال تھا کہ جتنا مال آرہ ہے ، سب صدقہ ہورہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لئے مصلی پر تشریف لائے ، اور اقامت ہوگئی ، اور نماز شروع ہونے والی ہے ، اچانک آپ مصلیے سے ہٹ گئے اور فوراً گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ اور تھوڑی ویر کے بعد داپس تشریف لے گئے۔ اور تھوڑی ویر کے بعد داپس تشریف لے

آئے۔ اور نماز پڑھا دی ۔ صحابہ کرام کو اس پر تعجب ہوا چنانچہ نماز کے بعد محابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا کہ یارسول اللہ! آج آپ نے ایساعمل کیا جو اس سے پہلے بھی نہیں کیا تھا اس کی کیا وجہ تھی؟ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اس لئے گر واپس کیا تھا کہ جب میں سصلی پر کھڑا ہوا، اس وقت جھے یاد آیا کہ میرے گر میں سات دیار (اشرفیل) پڑے ہیں۔ اور مجھے اس بات سے شرم آئی کہ میرے گر میں اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے سامنے اس صالت میں چیش ہو کہ اس کے گھر میں ضرورت سے ذائد سات وینار دیکھے ہوں، چنانچہ میں نے ان کو ٹھکانے لگا دیا۔ اور پھر اس کے بعد آگر نماز پڑھائی۔

#### اللہ کے مجبوب نے خندق بھی کھودی

غروہ احراب کے موقع پر خندق کھودی جاری ہے، محابہ کرام خندق کھود نے بیس کے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ نہیں تھا کہ دوسرے لوگ تو خندق کھو دیں، اور خود امیر ہونے کی وجہ سے آرام سے بستر پر سو جائیں، بلکہ وہاں یہ حال تھا کہ دوسروں کو جہنا حصہ کھود نے کے لئے ملاتھا، اتنا حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لئے بھی مقرر فرمایا، آیک سحانی بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں جب خندق کھودی جاری تھی، مشتر فرمایا، آیک سحانی بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں جب خندق کھودی جاری تھی، مشتت کا وقت تھا، اور میں بھوک سے جیاب مورم ہاتھا، تو بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹ پر آیک پھر ہاتھ و لیا تھا۔

#### بيث پر پتحرباندهنا

پیٹ پر بھر باند سے کا محاورہ ہم نے اور آپ نے بہت سنا ہے ، لیکن مجمی دیکھا ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نہ دکھا نے آمین۔ لیکن جس پر بیہ حالت گزری ہووہ جانتا ہے ۔ لوگ یہ بجھتے ہیں کہ بیٹ پر پھر باند سے سے کیا فائدہ ہوتا ہے ؟ اور پھر باند سے سے کسی طرح بحوک کی شدت ہوتی ہے تواس کی دجہ طرح بحوک کی شدت ہوتی ہے تواس کی دجہ سے انسان کو اتن کزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ دو پچھے کام نہیں کر سکتا، اور پھر باند سے سے انسان کو اتن کر وری لاحق ہو جاتی ہے کہ دو پچھے کام نہیں کر سکتا، اور پھر باند سے بیٹ پر ذرا اُنس ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے آدی میں کھڑا ہونے کی طاقت آجاتی

#### -- درنه وه کزوری کی وجد سے کمرا بھی نیس ہو سکا۔

## آجدار مرینہ کے بیٹ پر دو پھر تھے

بسر حال! قوایک محافی بیان کرتے ہیں کہ شدت بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹ پر چھر بائدہ لیا تھا، اور اس حافت میں حضور الدّس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے بیٹ پر چھرائد حا ہوا ہے، قو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹ پر سے بوئے سے آیم افرادی، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر دو پھر بندھے ہوئے ہیں۔ ب

یہ ہے وہ چزکہ جس بات کی تعلیم دی جاری ہے، جس بات کی تبلیجی جاری ہے، جس بات کی تبلیجی جاری ہے، جس بات کی تبلیجی جاری ہے، جس بات کا تحم ویا جارہ ہے، پہلے خود اس پر اس سے زیادہ عمل کر کے دکھا ریا۔

#### حضرت فاطمه رضى الله عنها كامشقت انحاثا

حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها، جنت کی خواتین کی مردار، لیک مرتبہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور اپنی ہاتھ مبارک د کھاکر عرض کرتی ہیں کہ میرے ہاتھوں میں چکی ہیں ہیں کر محفے پڑ کئے ہیں، اور پانی کی مشک ڈھو ذھو کر سینے پر نیل آگئے ہیں یار سول اللہ! خیبر کی فتح کے بعد سائرے مسلمانوں کے در میان غلام اور کنیزیں تشیم ہوئی ہیں، جو ان کے گھروں کا کام کرتی ہیں، لنذا کوئی خدمت گار کنیز جھے بھی عطافرہا و بہتے۔

اگر حطرت فاطمہ رضی اللہ عنما کو کوئی کنیز خدمت کے لئے مل جاتی تواس کی وجہ سے آسان نہ ٹونا، لیکن جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا

فاطمد! جب تك مارے مسلمانوں كا انظام نسي مو جاتا، اس

وفت تک محر رسول الله (معلی الله علیه وسلم) اور ان کے محمر والوں کے محمر والوں کے محمر والوں کے محمر والوں کے محمر مشقت کے عوض غلام اور کنیز سی بمتر نسخہ بتاتا ہوں، اور مجر فرایا کہ ہر نماز کے بعد "سجان الله" ۳۳ بلد "الحمد لله" ۳۳ بلد، اور "دائشہ اکبر" ۳۳ بلد، واور "دائشہ اکبر" ۳۳ بلد معامرو

(مج مسلم، بلد ۲ص ۵۱۱)

اس دجہ سے اس کو "تبیع فاطمہ" کما جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فی حضور اقدا دو سرول کے مسلم فی مناز اور سرول کے ساتھ تو معالمہ بید ہے کہ غلام تقیم ہورہے ہیں۔ کیزس تقیم ہورہی ہیں، اور جو ہیں۔ کیزس تقیم ہورہی ہیں اور خود این محمر جی بید حالت ہے۔

النداجب يه صورت موتى ہے كہ خود كنے والا دو مرول سے زيادہ عمل كرتا ہے تواس كى بات ميں تائير موتى ہے ، اور وہ بات مجر دل پر اثر انداز موتى ہے وہ انسانوں كى دنيا بدل ديتى ہے ، ان كى زندكيوں ميں انقلابات لاتى ہے۔ اور انقلاب لائى، چنانچہ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى باتوں نے صحابہ كرام" كو كمال سے كمال تك بهنچا ديا۔

## ۳۰ شعبان کو نقلی روزه رکھنا

تمیں شعبان کا جو دن ہوتا ہے، اس بی تھم سے کہ اس دن روزہ ندر کھا
جائے، بعض لوگ اس خیل سے روزہ رکھ لیتے ہیں کہ شاید آج رمضان کا دن ہو۔
اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کا جائد ہو چکا ہو، لیکن ہمیں نظرند آیا ہو، اس لئے
احتیاط کے طور پر لوگ شعبان کی ۳۰ تاریخ کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن حضور اقدس
صلی اللہ علیہ دسلم نے احتیاط رمضان کے طور پر تمیں شعبان کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا
ہے لیکن سے روزہ ند رکھنے کا علم اس فخص کے لئے ہے جو صرف احتیاط رمضان کی
غرض سے روزہ رکھ رہا ہو، البتہ جو مختص عام نظی روزے رکھتا چلا آرہا ہے، اور وہ اگر

۳۰ شعبان کو بھی روزہ رکھ لے، اور احتیالا رمضان کی نبیت اور خیل ول میں نہ ہو تو اس کے لئے جائز ہے۔

(تفك، كلب العيوم، بل نبرس)

المام ابو بوسف رحمة الله عليه ٣٠ شعبان ك دن خود روزت سے ہوتے سے دوت خود روزت سے ہوتے سے دور پورے شریص مناوى كرتے ہوئے بحرتے سے كه آج ك دن كوئى فخض روزه نه ركھى، اس لئے كه عام لوگوں كے بارے بل سے خطره تھاكه أكر وه اس دن روزه ركھن كاور روزه ركھنا كناه بوگا، اس لئے كتى سے منع فرمايا ديا۔

## حضرت تھانوی کی احتیاط

عیم الامت حطرت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی قدس الله مرد ، جن کے امر آپ نام لیوا ہیں۔ الله تولان کے انتقال قدم پر چلنے کی توقی طافرائے۔ آجن الله الله کو لوگوں کے لئے فتوں کے اندر آسانی پیدا کرنے کی ہر وقت اگر رہتی تھی اگر لوگوں کو مشکلات نہ ہو، جتنا ہو سکے آسانی پیدا کی جائے ۔ آج کل بازلروں ہی پالموں کی جو فرید فروفت ہوتے کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ ایجی درفت پر پول مجی نہیں آتا کہ پوری فصل فروفت کر دی جاتی ہور اس کہ ایجی درفت پر پول مجی نہیں آتا کہ پوری فصل فروفت کر دی جاتی ہور اس طرح پھل کے آئے بغیراس کو بیچنا شرعا جائز نہیں، حضور اقدس صلی الله علیه وسلم اس طرح پھل کے آئے بغیراس کو بیچنا شرعا جائز نہیں ۔ اس طرح کی واج کے سے منع فرات تھے کہ جب تک کھل فلبرنہ ہو جائے اس وقت بیچنا جائز نہیں ۔ اس خود تھے کہ جب تک کھل فلبرنہ ہو جائے اس وقت بیچنا جائز نہیں ۔ اس خود تھی علاء نے یہ فتوی ویا ہے کہ بازاروں ہیں جو کھل فروفت فرید تھائوں کو ہوتے ہیں، ان کی فرید فروفت چونکہ اس طرح کے بر ہوتی ہے ، اس لئے ان پھلوں کو ہوتے ہیں، ان کی فرید مرد کی گھانے کی مخبائش ہے ، اس لئے ان پھلوں کو کھانے کی مخبائش ہے ، البتہ فود بھی افتادی دے دی۔ یہ الله کے بر نہیں ہیں۔ جس چنکی کھانے کی مخبائش ہے ، البتہ فود بھی افتاد دے دی۔ یہ الله کی بر مدروں کو کھانے کی اجازت دے دی۔ یہ الله کے بر سے جس جس جس کھانے اور دو مردوں کو کھانے کی اجازت دے دی۔ یہ الله کے بر سے جس جن کی کھانے کی مخبائش کرتے ہیں، تب ان کی بات

میں اثر پیدا ہو آ ہے۔

#### معاشرے کی اصلاح کا راستہ

الذا ہمارے اندر خرابی سے ب کہ اصلاح کا جو پردگرام شروع ہوگا۔ جو جماعت قائم ہوگا، جو انجن کمڑی ہوگا، جو جماعت قائم ہوگا، جو آدی کھڑا ہوگا، اس کے دماغ جس سے بات ہوگ کہ سے سب لوگ خراب ہیں، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ اور اپنی خرابی کی طرف دھیان اور فکر نہیں ۔۔ اس لئے اس آیت میں الله تعالی سے فرمارہ ہیں کہ:

يا ابها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتدا يتم (سرة المادونة)

اے ایمان والو! اپی خران اگر تم رائے پر آجاؤ تو محراہ ہونے والے اور قاط راستے پر جانے والے حمیس کوئی نقصان شعب منجائیگے، اندامجلس آرائل کے طور پر، اور محض برسیل مذکرہ دوسرول کی برائیل میان کرنے سے کوئی فائدہ ضیں، این فکر کرو، اور ابی جتنی اصلاح کر کے ہوں وہ کرلو۔ واقعہ سے کہ معاشرے کی اصلاح کارات بھی کی ہے، اس لئے معاشرہ کس کا نام ہے؟ میرا، آپ کا اور افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے، اب اگر ہر مخص ایل اصلاح کی فکر کر فے سم میں فعیک ہو جات ، تو رفتہ رنة سارا معاشره نميك مو جائے گا۔ ليكن أكر معالم بيدر إك جي تمهارے اور تغيد كرول اورتم ميرے اور تقيد كرو، على تمالى برائى ميان كرول، اور تم ميرى برائى بیان کرو، پھر تواس طرح معاشرے کی صاحب مجھی درست نسیں ہو سکتی، بلکد ایل الر كرو- تم ويك رب موكه ونيا جموث بول ربى ب، حيكن تم نه بولو، ووسرت لوك رشوت کے رہے ہیں، تم رشوت نہ لو، دومرے لوگ سود کھارہے ہیں، تم سود نہ کھائی دومرے لوگ وحوکہ دے رہے ہیں، تم دحوکہ نہ دو، دومرے لوگ جرام کما رہے ہیں، تم ند کھاتی لیکن اس کے تو کوئی معنی نیس ہیں کہ مجلس کے اندر تو کسہ دیکہ لوگ جموث بول رہے ہیں۔ اور پھر خود بھی منع سے شام تک جموث بول رہے ہیں، یہ طریقہ درست شیں اللہ تعالی اپی رحمت سے اس فکر کو اور و داوں میں پیدا قربا دے کہ بر مخص کو ای اصلاح کی فکر ہو جائے۔

#### اپنا فرض بھی ادا کرو

البت يمال بي سجو لبنا ضروري ہے كہ اپني اصلاح كى فكر بي بي بات بعى ضرورى ہے كہ اپني اصلاح كى فكر بيل بي بات بعى ضرورى ہے كہ اپني أصلاح كى بلت بينچائ فرض اوا كرے، اس كے بغير وہ جانت يافتہ نئيس كملا سكا، نہ اس كے بغير اپنى اصلاح كا فريف كمل مو آہے ہى بات سيونا ابو بكر صوبين رضى اللہ عند الك حديث ميں واضح فرما دى ہے حديث ميں ہائے جر صوبين رضى اللہ عند الك حديث ميں واضح فرما دى ہے حديث ميں ہائے ہے حديث ميں ہائے ہے حدیث ميں ہائے ہے حدیث ميں ہائے ہيں ہائے ہے حدیث ميں ہائے ہیں ہائے ہے حدیث ہيں ہے ہے حدیث ہيں ہے

عن ابى بكرانصديق رضوافي نشائى عنه قال. يا يهاالناس امتكم تقرنون هذه الآية اليابية الذيب آمنوا عنيكم انتسكم لا يضركه من حشل اذا اهتديت فاروة المائه و منه و اخت سمعت مرسول الله صوافية عليه و سلم يقول: ان الناس اذا دا والطالم فلم باخذ واعلى يديه اوشك ان يعمه ما الله بعقاب منه .

#### آیت سے غلط فہمی

یہ حفرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس میں آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کی سیمج تشریح نہ سیمھنے پر لوگوں کو عبیہ فرمائی اور اس آیت کی تشریح میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ارشاد فرمائی جس سے اس آیت کے صیحے مفہوم پر روشنی بڑتی ہے۔

حعرت صدای اکبر رضی الله عند فی اسلام فرف اشاره فرایا که بعض لوگ اس ایست کاید مطلب بجست بین که جب الله تعالی فی یه فرا دیا که این خبر لوا بی اصلاح کی فکر کروبس اب الله عند و قوا بی اصلاح کی فکر واجب ہے۔ اگر کسی دوسرے کو فلط کام کرتے ہوئے دیکے دے ہیں قواس کو ٹوکنا، اس کی اصلاح کی فکر کرنا الله ف ف ف مطلب منروری نہیں ۔ معزت ابو بحر صدیق رضی الله عند فرمایے بین کراس آیت کاید مطلب لین فلط فنی ہے۔ اس لئے کہ اگر لوگ یہ دیکھیں کہ لیک فلام کسی دوسرے پر مظلم کر دہا ہے، لیکن وہ لوگ اس فلام کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ظلم سے نہ دو کیس توان حالات میں قریب ہے کہ اللہ تعالی ایسے تمام افراد پر اپنا عذاب نازل فرما دیں۔

حفرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ قرارے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر
ولالت کر رہی ہے کہ تمہارے مائے ظالم ظلم کر رہا ہے اور مظلوم بٹ رہا ہے، اور
ظالم کوظلم سے روکنے کی طاقت تمہارے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے یہ
موجا کہ اگر میہ ظلم کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ ہیں توظلم
نہیں کر رہا ہوں۔ لذا بھے اس کے اس فعل ہیں داخلت نہیں کرنی چاہئے اور جھے ان
سے الگ رہنا چاہئے، اور وہ اپنی اس طرز عمل پر اس آیت سے استدال کرے کہ اللہ
توالی نے تو یہ فرما دیا کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اگر دو سرا فحض غلط کام کر رہا ہے تو اس
کی غلط کاری تمہیں نقصان نہیں بہنچائیں گی ۔ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ فرما
کی غلط کاری تمہیں نقصان نہیں بہنچائیں گی ۔ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ فرما
د ہے جی کہ یہ صدیت اس بات پر والالت کر رہی ہے کہ اس آیت سے یہ مطلب نکانا
د کے کی قدرت اور طاقت تمہارے اندر ہو تو تم ضرور اس کوظلم سے روک دو۔

آيت كي صحيح تشريح وتغيير

اب سوال سے پراہو آ ہے کہ پھراس آ بت کا کیا مطلب ہے؟ آ بت کا مطلب
سے کہ اس میں سے جو فرایا کہ "کی کی غلط کاری جمیس نقصان نمیں پنچائے گی،
بشرطیکہ تم اپنی اصلاح کی فکر کرلو" اس میں اصل بات سے ہے کہ لیک مخص اپنی
استطاعت کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق امر بالمعروف کا فریضہ ادا کر چکا ہے،
لیکن اس کے باوجود دو سرافضی اس کی بات نہیں باتا، تو تمادے اور اس کی کوئی ذمہ
داری نمیں ہے، اب اس کی غلط کاری جمیس نقصان نہیں پنچائے گی، اب تم اپنی فکر
در اور اپنے صلات کو درست رکھو، انشاء اللہ اللہ تعالی کے بال تم سے مواضفہ نہیں
ہوگا۔

اولاو کی اصلاح کب تک

مثل ادلاد ب- ادلاد کے بارے میں سے محم ب کہ آگر والدین سے د کھے رہے ہیں کہ ادلاد غلط رائے پر جاری ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ اس کو روکین ، اور اسکو غلط

کاری سے بچائیں جیسا کہ قرآن کریم نے فرایا کہ تم اپنے آپ کو بھی آگ ہے بچاؤ، اور اپنے گر والوں کو بھی آگ ہے بچاؤ، والدین کے ذمہ یہ فرض ہے ، کین ایک فخض نے اپنی ساری آوائیل صرف کر دیں، لیکن اوالد نے بات نہ افی، تو اس صورت میں انشاء اللہ وہ فخص اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور ہوگا، حضرت نوح علیہ اسلام کا بینا بھی آخر وقت تک اسلام ضمی لایا اور معزت نوح علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، اس کو تبلیخ کی، دعوت دی، اور ان سے زیادہ کون حق تبلیغ ادا کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود آخر وقت تک وہ اسلام نہ لایا۔ اب اس کا موافقہ حضرت نوح علیہ السلام سے فہیں ہوگا۔

ایک مخض کا دوست فلط رائے پر جارہا ہے، فلط کاموں میں بتال ہے۔ اور بید خض اپن استطاعت کے مطابق اپنے دوست کو بیار و محبت سے ہر طرح اس کو سجسارہا، اور سمجما سمجما کر تھک گیا، لیکن وہ دوست فلط کاموں سے باز نہیں۔ آیا، تواب اس کی ذمہ داری اس پر عائد نہیں ہوگی

> تم اپنے آپ کو مت بھولو آگے علامہ تودی رحمة اللہ علیہ نے ایک آیت لقل کی ہے کہ: اتا مرون الناس بالبر وتنسون انفسکم واستم تتلون الکتاب اونلا تعقلون ۔

(سورة البقرون )

اس آیت می الله تعالی نے یمودیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرایا کہ کیا تم
دومرن کو نیکی کی هیعت کرتے ہو، اور اپنے آپ کو بحول جاتے ہو، حالانکہ تم کراب ک

الدوت کرتے ہو، لینی تم قورات کے عالم ہو، جس کی وجہ سے لوگ تماری طرف
رجوع کرتے ہیں۔ یہ محم اگرچہ یمودیوں کے لئے تھا، لیمن مسلمانوں کے لئے بطریق
ادتی ہوگا کہ جو قوض دومروں کو هیعت کر رہا ہے۔ اس کو چاہئے کہ وہ اس هیعت کو
پہلے اپنے اور لاگو کرمے۔

یہ مسئلہ تو ہیں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کر تبلیغ کے بارے میہ تھم یہ ضہیں کہ جو شخص برائی میں جتا ہے وہ تبلیغ نہ کرے، اور دو مروں کو تھیجت نہ کرے، بلکہ تھم یہ ہے کہ نفیجت کرے، لیکن تھیجت کرنے کے بعدیہ سوچ کہ میں جب دو مرل کو تھیجت کر رہا ہوں تو خود بھی اس پر عمل کروں، او آپ آپ کو نہ بھولے، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ تھیجت میرے لئے بھی ہے۔ اور جھے بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ اور جھے بھی اس پر عمل کرنا ہے۔

# مقررین اور واعظین کے لئے خطرناک بات

اس آیت کے بعد علام نودی رحمة اللہ نے ایک مدیث نقل کی ہے کہ جس میں بڑی خطرناک بات ارشاد فریل گئی ہے، اللہ تعالی اس کا معداق بنے سے ہم سب کو بچائے۔ آمین۔ فرمایا کہ،

عن اسامة بن نريد بن حار ته رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلاته عليه وسلم بقول . يوف بالرجل يوم القيامة فيلقى فى الناء فتند لحت اقتاب بطئه عيد وركما يدوى الحمار فى الرحاء فيجتع اليه اهل الناء فيقولون يا فنلان مالك ؟ المرتكن تامر بالعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول: بلى كنت آمو بالمعروف ولآآتيه وانهى عن المنكر ؟ فيقول: بلى كنت آمو بالمعروف ولآآتيه

(البداية، جلد اول ص ١٨٤)

حضرت اسامہ بن زید بن طرش رضی اللہ عنهما سے روایت ہے، فراتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ قیاست کے دن آیک شخص کو لایا جائے گااور آگ میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں گرتے ہی گری کی شدت کی وجہ سے اس کی آئیں پیٹ سے باہر نکل آئیں گی، لوردہ محض اپنی آئیوں کے گرد اس طرح گوھا بچی کے گرد گھومتا ہے اس زمانے میں لیک بڑی

چکی ہوا کرتی تھی اس چی میں گدھے کو باندھ دیتے تھے، وہ اس چی کو گھمانا تھا۔ جب الل جہنم اس کا یہ منظر دیکییں گے تو وہ آگر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، اور اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، اور اس نے پوچیس گے کہ یہ قصہ ہے؟ ایس سزا تہیں کیوں دی جاری ہے؟ کیا تم وہ مختص نہیں ہو کہ تم اور کو گھیے تھے۔ اور کو گھیے تھے۔ آج تم عالم ناضل سے اور داعی حق تھے۔ اور کو گوں کے لئے مصلح کا درجہ رکھتے تھے۔ آج تم مالا یہ انجام کیے ہوا؟ اس وقت وہ شخص جو اب جس کے گاکہ ہاں! جس اصل جس لوگوں کو یہ انجام کی جو ای اس وقت وہ شخص جو اب جس کے گاکہ ہاں! جس اصل جس لوگوں کو یہ انگر کو تھا۔ اور سے نئی کی قسیحت کر آتھا۔ لیکن خود نیکی نہیں کر آتھا اور لوگوں کو بر انی ہو رہا ہے، اللہ میں خود اس برائی کا ارتکاب کیا کر آتھا، اس وجہ سے آج میرایہ انجام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ حقالت فرمائے، آجین اس حدے کو جب پڑھتا ہوں تو ڈور لگا ہو اس کا مصدائی بن جائیں۔ اللہ سے دہ لوگ جن کو نئی کی بات کے اور دین کی بات سانے کا کام کرنا ہوتا ہے ان سے لئے یہ بڑا نازک اور خطر ناک مرحلہ ہے، ایسانہ ہو کر وہ اس کا مصدائی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ بائی رحمت سے اس کا مصدائی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ بیائے، آجین۔

# چراغ سے چراغ ملاہے

برحل! اگر آدی کو اپی فکرنہ ہو، اور دو سرے کی اصلاح کی فکر ہے کر آدی

چل کھڑا ہو، او دو سروں کے حیب خلش کر تا رہے تو اس طرح معاشرے کی اصلاح

ہونے کے بجائے اور زیادہ فساو کا راستہ کھٹی ہے۔ اور زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے جیسے کہ

ہلاے سامنے ہے اگر اللہ تعافی ہمارے دلوں میں یہ فکر پیدا فرما دے کہ ہم میں سے ہم

شخص اپنے حیوب کا جائزہ لے کہ میں کیا کیا کام غلط کر رہا ہوں، اور پھر اس کی اصلاح کی

فکر میں لگ جائے۔ چاہے دس مال کی زندگی باتی ہو، یا پندرہ سال اور بیس مال کی

زندگی باتی ہو، آخر میں ہرایک کو اپی قبر میں پنچنا ہے اور اپنے سارے اعمال کا اللہ تعافی

خضور جواب دہ ہوتا ہے، اس کو یہ نظر رکھتے ہوئے اپی زندگی کا جائزہ لے، اپنے صلاح کی طرف

حالت کو دیکھے۔ اور اس میں جمال جمال خرابیاں نظر آیس نہ اس کی اصلاح کی طرف

قدم بردھائے، پھر چاہے کوئی آجمن اور جماعت نہ بنائے لیکن ایک آدمی کم از کم اپنے

قدم بردھائے، پھر چاہے کوئی آجمن اور جماعت نہ بنائے لیکن ایک آدمی کم از کم اپنے

آپ کی اصلاح کر لے، اور وہ خود سیدھے رائے پر لگ جائے تو قر آن کریم کے اس تھم پر عمل ہو جائے گائی ہے دو، دو سے تین، چراغ سے چراغ جانا ہے علم سے مثم روش ہوتی ہے اور اس طرح دین کا سے طریقہ دو مردل تک بھی پنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں ٹیہ فکر پیدا فرائیں۔ اور اپی اصلاح کرنے کی ہمت و توثی عطافرائیں، اور اپنے رائے پر چانے کی توثی عطافرائیں آ مین۔

وتغروعول الالمرشي العلين



خطاب: حضرت مولانا مفتى محر تقى عليانى مرتائى مرتائى مالعالى

منبطورتيب: محمد عبدالله ميمن

لرخ دونت: عر فروري ۱۹۹۲ و بروز جو بود نماز عمر

مقام: جامع مجد بيت المكرم ، كلفن اقبل، كراچي

تعظیم کانقافہ یہ ہے کہ جب کوئی ہوا کی بات کا تھم دے چاہ اس بات پر عمل کرنا ادب کے خلاف معلوم ہور ہاہو، اور ادب کا یہ نقافہ ہو کہ وہ عمل نہ کیا جائے، لیکن جب بوے نے تھم دے ویا تو چھوٹے کا کام یہ ہے کہ اس تھم کی تقیل کرے ، اس لئے کہ ادب کے مقابلہ میں تھم کی تھیل مقدم ہے (Frr)

### بشئدال بالتخريل يحشيه

# برووں کی اطاعت اور ادب کے تقاضے

الحمدات نحمدة ونستعينه ونستغفرة ونؤم ب به ونتوكل عليه ونفوذ بالله من شرويرانفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يهدة الله فلا مشل له ومن يضلله فلا هاد كك ، وامتهدان لاالله وحدة لا شريك له . وامتهدان سيدنا ونبينا و مولانا محمد اعبدة ومرسوله وصلى لله واصحابه وباس لك وسلمت لينا كنيرًا كثيرًا - امابعد!

عن الحب العباس سهل بن سعد الساعدى وخواف عنه ان برسول الله على عمرو بن عوف كان دينه م تتوفخرج رسول الله على الله على وسلم معلى على الله على الله على وسلم وحائث الصدالة ...

(میح بظری، کلب الاذان، بلب من دخل لیوم الناس، مدیث فبر ۱۸۸۳)
" بلب الاصلاح بین الناس" لوگوں کے ورمیان صلح کرانے کے بیان بیس چل
رہا ہے اور اس باب کی تین مدیثیں پیچے گزر چکی جیں۔ اور یہ اس باب کی آخری مدیث
ہے۔ جو ذرا طویل ہے اس لئے اس کا ترجمہ اور تشریح عرض کے دیتا ہوں،

### لوگوں کے درمیان صلح کرانا

حضرت سل بن سعد الساعدی رضی عند الله روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علی و بیان آپی الله صلی الله علی و میل کی کہ قبیلہ بن عمروابن عوف کے در میان آپی میں جھڑا کمڑا ہو گیا ہے، چنانچہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کے در میان مصافحت کرانے کے لئے تشریف نے گئے۔ اور بعض صحابہ کرام کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا، آ کہ اس مصافحت میں دو مدد دیں، مصافحت کرانے کے دوران بلت لمبی ہو گئی۔ اور اتن دیر ہو گئی کہ نماز کا دفت آگیا، لینی وہ دفت آگیا جس میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم مجد نبوی میں نماز پڑھایا کرتے تھے، لیکن چونکہ آپ ایمی سک فلرغ نمیں ہوئے تھے اس لئے آپ مجد نبوی میں تشریف نہ لا سکے۔

یمان اس مدیث کو لائے کا خشامی ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے در میان جھڑے کو قتم کرانے اور مصافحت کرانے کو آئی اہمیت دی اور اس میں استے معروف ، وے کہ نماز کا مقرر وقت آگیا، اور آپ مسجد نبوی میں تشریف ند لا سکے۔

رادی فرات بین که حضور اقدی صلی الله علیه وسلم کے موذن حضرت بال رضی الله تعالی عند نے جب به ویکھا که نماز کا وقت ہوگیا ہے ، اور حضور اقدی صلی الله علیه وسلم تشریف نمیں لائے ، تووہ حضرت صدیق اکبر منی الله عند کے پاس مجے ، اور عالی عند کے پاس مجے ، اور ان سے جاکر عرض کیا کہ جتاب ابو بکر صدیق رضی الله عند! آنحضرت صلی الله علیه وسلم کو دیر ہوگئی ہے ، اور نماز کا وقت آگیا ہے ، ہو سکتا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو دیر ہوگئی ہوگی ۔ آپ المت کر اویں ؟ حضرت صدیق اکبر منی الله تعالی عند نے فرایا . اگر تم چاہو توابیا کر سے بین ، مناز پڑھ لیے ہیں ، عضور صلی الله تعالی عند نے فرایا . اگر تم چاہو توابیا کر سے بین ، بین مناز پڑھ لیے ہیں ۔ حضور صلی الله علیه وسلم کو دیر ہوگئی ہوگی ۔ اس کے بعد حضرت بین کمر منی الله تعالی عند المت کے بیال رضی الله تعالی عند المت کے بیال رضی الله تعالی عند المت کے بین الله رضی الله تعالی عند المت کے دور ان الله ویک کردے کے لئے الله ویک کما اور لوگوں نے تحبیر کمی ، جب نماز شروع کردی۔ تو نماز کے دور ان الله الله کما اور لوگوں نے تحبیر کمی ، جب نماز شروع کردی۔ تو نماز کے دور ان

حضورتی كريم صلى الله عليه وسلم تشريف في آئ، اور صف من ايك جكه ير مقدى كى حیثیت سے کفرے ہو محنے، جب لوگوں نے دیکھاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں ۔ اور صدیق اکبرر منی اللہ عنہ کو آپ کے آنے کے بارے میں پتة شيں إ، اس لئے كه وہ آ كے المت كر رہے ہيں، تولوگوں كو خيل مواكد اب صديق اكبررضى الله تعالى عنه كوعلم موجاتا جابي كمه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم تشريف لا مجك بين، آك وه يجهي بث جأئين، اور آخضرت صلى الله عليه وسلم آمي بوكر نماز يرهائي ... اور چونكه اس وقت لوكول كوستله معلوم نيس تفا- اس كے حضرت مديق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع وینے کے لئے نماز کے اندر آلیاں بجانا شروع کر دیں، ادر ان کومتنبہ کرنا شروع کیا، لیکن حضرت صدیق اکبرر منی اللہ عنہ کا حال میہ تھا کہ جب نماز شروع كر دية توان كو دنياو ما فيها كى كچه خبر نميس ربتي تقى، اور وه كسى اور طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے کہ دائمیں ہئیں کیا ہورہا ہے۔ اس کے شروع میں جب ایک دو آ دمیون آلی بجانی تو حضرت صدیق ا کبرر منی الله تعالی عنه کو پیتا بھی شیں چلا۔ وہ ا پی نماز میں مصروف رہے، لیکن جب محابہ کرام نے یہ ویکھا کہ حضرت صدیق اکبر رمنی الله عند مجمد التفات نمیں فرمارے میں تواس وقت لوگوں نے زیادہ زورے آلی بجانی شروع کر دی، اور جب کئی محلیہ نے آلی بجائی اور آواز بلند ہونے لگی تواس وقت حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کو پکھے منبہ ہوا، اور کن اعمیوں سے دائیں بائیں و کھنا شروع کیا تو ایالک و کھا کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم صف میں تشریف فرما ہیں۔ حضور الَّذِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وسَلَّم كُوصِف مِن وكيم كر حضرت صديق أكبر رضي الله تعلُّل عنه ينه يجيم بنا چاہا، تو انخضرت ملى الله عليه وسلم نے ان كو ہاتھ كے اشارے سے منع فرماياك تم این جگه بر رمو، پیچے اپنے کی ضرورت نمیں، نماز پوری کر او۔

لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند نے جب حضور اقد س صلی الله علیه و سلم کو و کی لیاتو علیہ و سلم کو و کی لیاتو کی ان کے بس میں نہ رہا کہ وہ اپنے مصلے پر کھڑے رہے ، اس کے اللے بادس جیجے کی طرف ہنا شروع کر دیا ، یسال تک کہ صف میں آکر کھڑے ہو جی ، اور حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم آگے مصلے پر تشریف لے گئے۔ اور مجر باتی نماز آئے ضرب بصلی الله علیہ وسلم نے برحائی۔

### اہام کو متنبہ کرنے کا طریقہ

جب نماز ختم ہو منی تواس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لو کوں کی طرف متوجہ ہوئ اور خطاب فرمایا کہ ، یہ کیا طریقہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو تم آلیاں بجانا شروع کر دیے ہو، یہ طریقہ نماذ کے شایان شان اور مناسب نہیں، اور تالیاں بجانا تو عور تول کے لئے مشروع ہے، یعنی بالفرض اگر خواتین کی جماعت ہورہی ہو ویسے خواتین کی جماعت اچھی اور پسندیدہ نسی ہے۔ یا خواتین نماز میں شامل ہوں ، اور وہ امام كوكسى بات كى طرف متوجد كرنا جابيل- توان كے لئے يہ حكم ب كدوه باتھ ير باتھ ما كر آليل جائين ان كے لئے نماز كے اندر ذبان سے "سجان الله" يا "الحد للفيكوناامما میں ہے۔ کیونکہ اس طرح خاون کی آواز مردول کے کان میں جائے گی اور خاون کی آواز کاہمی شریعت میں بردہ ہے انداان کے لئے تھم بد ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی واقعہ پش آئے تو اتھ پر ہاتھ مار کر اہام کو متوجہ کریں لیکن اگر مردوں کی جماعت میں کوئی واتعد پیش آ جائے جس کی وجہ سے اہام کو کسی بات کی طرف متوجہ کرنا منظور ہو، تواس میں مردول کے لئے طریقہ یہ ہے کہ وہ سجان اللہ کمیں، مثلًا المم کو بیٹمنا جائے تھا، اور مقتدیوں نے دیکھا کہ کھڑا ہورہا ہے تومقتری کو جاہئے کہ وہ "مبحان اللہ " کمیں یا الحمد للنه كهيس يالهم كو كمزا بونا جائب تعاله ليكن ده بينه كياتواس وتت بعي سجان الله كهه دي، یا بعض او قات ایا ہوتا ہے کہ جمری نماز ہے، اور المم نے سرآ قرات شروع کر دی، تواس وقت بھی اسکو الحمد لله وغیرہ سے متنب کر دے تو حضیر صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگر نماز میں کوئی بھی ایسائل پیش آ جائے، جس کی وجہ سے اس کو تنبیہ کرنا مقصور تو مقتدی السجان الله "كمه وين - آليل شين بجاني جاتي-

# ابو قمافہ کے بیٹے کی یہ مجل نہیں تھی

اس کے بعد آپ حعرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا کہ اے ابو بھر ایس نے تو آپ کو اشارہ کر دیا تھا کہ آپ اپنی نماز جلری رکمیں، اس کے بعد پھر کیا وجہ ہوئی کہ آپ بیچے ہٹ گئے، اور اماست کرنے

ے آپ فرمایا کہ: ورکیا، اس وقت حفرت ابو بر صدیق رضی اللہ عند نے کیا مجیب جواب ویا ، فرمایا کہ:

ماكات لابن ابي قحافة ان يصلى بالساس بين يدى

ماسول الله صارات عليه وسلما

یار سول الله ابو قیاف کے بیٹے کی یہ عجل نہیں تھی کہ رسول الله صلی علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کی امامت کرے۔ ابو قیافہ ان کے والہ کا نام ہے، یعنی میری یہ عجل نہیں تھی کہ آپ کی موجودگی میں مصلی پر کھڑا ہو کر امامت کر تار ہوں، جب تک آپ تشریف نہیں لائے تھے تو بات دو سمری تھی، جب آپ کو دیچے لیا تو میرے اندر یہ تاب نہیں تھی کہ میں امامت جاری رکھوں، اس واسطے میں چیچے ہٹ گیا۔ آنحضرت مسلی الله علیہ وسلم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں قرمایا، بلکہ خاموشی اختیاد فرمائی۔

# حضرت ابو مكبر صديق كامقام

اس سے حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس درجہ پیوست کر رکھی تھی کہ فرماتے ہیں کہ یہ بات میری بر داشت سے باہر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیجھے کھڑے ہوں اور میں آگے کھڑا رہوں۔ آگرچہ بید داقعہ حضور کی غیر موجودگی میں بیجھے کھڑے مضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھڑے نہیں ہوے تھے لیکن جب بیٹر آیا اور حضور چیجھے ہیں تو پھر آگے کھڑا رہا بر داشت سے باہر تھا اس لئے پیجھے ہٹ

### الامر فوق الاوب

ینال ایک مسئلہ اور اوب عرض کر وول، جو مسنون اوب ہے، آپ نے وو مشہور مقولہ مقاہو گاکہ:

"الامرفوت الادب"

(YYA)

یعن تعظیم کا تقاضہ ہے ہے کہ جب کوئی برائمی بات کا تھم دے، چاہے اس بات پر عمل کرتا اوب کے فلاف معلوم ہورہا ہو، اور اوب کا تقاضہ ہے ہو کہ وہ عمل نہ کیا جائے، لیکن جب بڑے خام دے دیا تو چھوٹے کا کام ہے ہے کہ اس تھم کی تھیل کرے، لیہ بڑی نازک بات ہے اور بعض او قات اس پر عمل بھی مشکل ہو تا ہے لیکن دین پر عمل کرنے والے تمام بزرگوں کا بھشر ہی معمول رہا ہے کہ جب کمی بڑے نے کمی کام کا تھیم دیا توادب کے بجائے تھم کی تھیل کو مقدم رکھا۔

# برے کے علم پرعمل کرے

مثلافرض کروکرایک برابزرگ فخص ہاور دو ممی اتمیازی جگہ جیسے تخت وغیرہ پر بیفا ہا اب ایک فخص اس کے پاس آیا جو اس سے چھوٹا ہا ان بزرگ نے کماکہ ، بحالً ! تم یمال میرے پاس آجاؤ ۔ تواس وقت اس کی بات بان لینی چاہے آگر چہ اوب کا مقاضہ یہ ہے کہ پاس نہ بیٹے ، وور ہو کر بیٹے ، اس کے پاس تخت پر جا کر بیٹے جاتا اوب کے خلاف ہے ۔ لیکن جب بڑے نے تکم دے کر کمہ دیا کہ یمال آجاؤ تواس وقت نعظیم کا تقاضہ یمی ہے کہ اس کے حکم پر عمل کرے ، چاہے ول بیس یہ بات بری لگ ری ہوکہ میں بڑے کہ اس کے مقابلہ می تھم کی ہوکہ میں بڑے کہ اوب کے مقابلہ می تھم کی تخیل ذیادہ مقدم ہے۔

# دین کا خلاصه "اتباع" ہے

میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سارے دین کا خلاصہ ہے اتباع، بڑے کے تھم کو مان، اس کے آگے سرتسلیم خم کر دینا، الند کے تھم کی اتباع، الند کے سرتسلیم خم کر دینا، الند کے آم کی اتباع، اور اللہ کے رسول کے وارثین کی اتباع، بس وہ جو کسہ رہے ہیں اس پر عمل کرو، چاہے ظاہر میں وہ بات تہمیں ادب کے خلاف معلوم ہو۔

# حضرت والد صاحب كي مجلس ميس ميري حاضري

حضرت والد صاحب وحمد الله عليه كى مجلس الوكر كے ون ہواكرتی تھی۔ اس كے كداس ذائے ميں الوكر كى مركارى ہوئى ہواكرتی تھی، يہ آخری مجلس كا واقعہ ہے، اس كے بعد حضرت والد"كى كوئى مجلس نہيں ہوئى، بلك اگلى مجلس كا دن آنے سے بسلے ى حضرت والد" كا انتقال ہو گيا چونكہ والد صاحب بيلا اور صاحب فراش تھے، اس ليے آپ كے كرے ميں ھى لوگ جمع ہو جايا كرتے تھے، والد صاحب چلا پائى پر ہوتے، اوگ سائے يہ اور صوفوں بر بيٹے پر جايا كرتے تھے۔ اس روز لوگ بحت زيادہ آب اور كرہ بورا بحر كيا، حتى كہ بولوگ كرئے ہيں ہو گئے۔ اور جھے حاضرى ميں آخير ہوئى۔ ميں ذرا دي سے بہنی درادي سے بہنی درادي سے بہنی درادي ہيں زراج بحكے ديكھا تو فرايا: تم يسان ميرے پاس آجاد، ميں زراج بحكے ديكھا تو فرايا: تم يسان ميرے پاس آجاد، پاس جاكر جيٹو تگا، اگر چہ يہ بات ذائ ہوا اور چي آ ہوا جائوں گا اور حضرت والد صاحب کے باس جاكر جیٹو تگا، اگر چہ يہ بات ذائن ميں ، سنحضر تھی كہ جب برا كوئى بات كے تو بان لينی چاہئے ليكن ميں ذرا آپكي رہا تھا، حضرت والد صاحب نے جب ميرى آپكي برث بان لينی چاہئے ليكن ميں ذرا آپكي رہا تھا، حضرت والد صاحب نے جب ميرى آپكي برث مان لينی چاہئے ليكن ميں ذرا آپكي رہا تھا، حضرت والد صاحب نے جب ميرى آپكي برث ميں ايك قصد سناؤں۔ خير ميں كى طرح وہاں پہنے كيا ور حضرت والد صاحب نے جب ميرى آپكي برث ويكھی تو دوبارہ فرايا: تم يسان آ جاؤ تو تہيں ايك قصد سناؤں۔ خير ميں كى طرح وہاں پہنے كيا ور حضرت والد صاحب کے پاس جيٹھ كيا۔

# حضرت تعانوي كي مجلس مين والد صاحب كي حاضري

والد صاحب فرانے کے کہ ایک مرتبہ حضرت تھاؤی رحمتہ انتہ علیہ کی مجلس ہو رہی تھی۔ اور وہاں اسی طرح کا قصہ چش آیا کہ جگہ تک ہوگی اور بھر گنی اور جس ذرا آن فیر ہے پہنچا اور تو حضرت والا نے فرایا، کہ تم یساں میرے پاس آجاتی میں پچھ جمجکنے لگا کہ حضرت کے بالکل پاس جاکر بیٹے جائی تو حضرت والا نے دوبارہ فرایا کہ تم یساں آجاتی، پھر میں تہیں ایک قصہ سناؤں گا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں کسی طرح پہنچ گیا۔ اور حضرت والا کے پاس جاکر بیٹے کیا۔ تو حضرت والا نے آیک قصہ سایا۔

# عالمكيراور دارا شكوه كے درميان تخت نشيني كافيصله

قصہ یہ سنایا کہ مغل ہادشاہ عالمگیرہ حدہ اللہ علیہ کے والد کے انقال کے بعد باپ
کی جائشنی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا اور یہ وہ بھائی تھے۔ ایک عالمگیر اور وہ مرے داراشکوہ، آپس
میں رقابت تھی۔ عالمگیر بھی اپ باپ کے جانشیں اور بادشاہ بنتا چاہتے تھے اور ان کے
بھائی داراشکوہ بھی تخت کے طالب تھے، ان کے زمانے میں ایک ہزرگ تھے، دونوں نے
ادادہ کیا کہ ان ہزرگ سے جاکر اپ حق میں دعاکر ائی جائے۔ پہلے داراشکوہ ان ہزرگ
کے پاس زیارت اور دعا کے لئے پنچی، اس وقت وہ ہزرگ تخت پر بیٹے ہوئے تھے، ان
ہزرگ نے داراشکوہ سے کما کہ یمال میرے پاس آ جاتی اور تخت پر بیٹے جاتی، واراشکوہ
نے کما کہ ضیں حضرت، میری بجل نمیں ہے کہ میں آپ کے پاس تخت پر بیٹے جاتی، واراشکوہ
میں تو یمال نے بی ٹھیک ہوں، ان ہزرگ نے پھر کما کہ میں تمہیں با رہا ہوں، یمال
آ جائے۔ لیکن وہ نمیں مانے، اور ان کے پاس نہ گئے اور دجی بیٹے رہے۔ ان ہزرگ نے
فرایا کہ اچھا تمہاری مرضی، پھر ان ہزرگ نے ان کو جو تھیجت فرانی تھی وہ فرمادی اور وہ

ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد عالمگیر آگئے۔ وہ جب سامنے یعی بیٹھنے گئے تو ان بزرگ اس خوران بزرگ اس خوران بزرگ کے باس میں میں آ جاؤ وہ فیرا جلدی سے اشے اور ان بزرگ کے پاس جا کر تخت پر بیٹھ گئے کھر انہوں نے ان کو جو تھیجت فربانی تھی وہ فربا دی جب عالمگیر "واپس چلے گئے تو ان بزرگ نے اپنی مجلس کے لوگوں سے فربا یا کہ ان دونوں عالمگیر "واپس چلے گئے تو ان بزرگ نے اپنی مجلس کے لوگوں سے فربا یا کہ ان دونوں بھائیوں نے تو خود بی لپنا فیصلہ کر لیا۔ داراشکوہ کو ہم نے تخت پیش کیا۔ اس نے انکار کر دیاور عالمگیر "کو پیش کیا تو انہوں نے لے لیا، اس واسلے دونوں کا فیصلہ ہو گیا۔ اب تخت شالی عالمگیر کو لیے گا چنانچہ ان کو بی مل گیا۔

یہ واقعہ حبرت تھاؤی" نے حضرت والد قدس اللہ سرو کو سنایا۔ (موامظ حضرت تھاؤی")

### حيل وحجت نه كرنا جاہے

میہ توایک ماریخی واقعہ ہے۔ بسر طل! اوب میہ ہے کہ جب بڑا کہ رہا ہے کہ میہ کا تقاضہ میں کا تقاضہ میں کا تقاضہ میں کا مقاضہ میں ہے کہ جاکر بیٹے جائے ، اس لئے کہ بڑے کے تکم کی تغیال ادب بیر مقدم ہے۔

### بزر کوں کے جوتے اٹھاٹا

بعض او قات مد ہو آ ہے کہ لوگ کمی ہزرگ سے جوتے اٹھانا چاہتے ہیں اب اگر وہ ہزرگ زیاوہ اصرار کے ساتھ یہ کمیس کہ ہد بچھے پند نہیں۔ تو اس صورت ہیں بھی تعظیم کا نقاضہ مد ہے کہ چھوڑ وے اور جوتے نہ اٹھائے بعض او قات لوگ اس میں چھینا جھٹی شروع کر دیتے ہیں اور ہر سریکار ہوجاتے ہیں، یہ تعظیم کے خلاف ہے۔ اس لئے یہ مقولہ مشہور ہے کہ:

#### الامرفوت الادب

سی کیم کی تعیل اوب کے تقاضے پر مقدم ہے برا جو کے اس کو مان اور بال! ایک دو مرتبہ بزرگ ہے ہے کہ دھنے کی مضائقہ نہیں کہ حضرت! بھے اس خدمت کا موقع دیجے لیکن جب برب ہے لے تھم تی وے دیا تواس صورت میں تھم کی تھیل ہی واجب ہے۔ وہی کرنا چاہئے، عام طلات کا دستور میں ہے جس کام کا تھم دیا جائے اس کے مطابق عمل کیا جائے، صحابہ کرام کا معمول میں کی ہے۔

# محابہ کرام کے دو واقعات

البتہ اس واقعہ میں جو آپ نے دیکھا کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے دھزت اور سملی اللہ علیہ وسلم نے دھزت اور بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند سے فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ لیکن صدیق آکبرر منی اللہ عنہ بین ہے اور اوب کے نقاضے پر عمل کیا اور تھم نہیں ہا تواس مسلم اللہ منم کے واقعات پورے عمد صحابہ میں صرف دو لحقے ہیں کہ حن میں حضور اقدس مسلم اللہ علیہ وسلم نے تھم و یا، لیکن صحابہ نے اوب کے نقاضے کو تھم کی جیل پر مقدم رکھا، ایک تو

يى واقع باور ليك واقع حطرت على رمنى الله عنه كاب

# خدا کی قتم! نہیں مٹاؤں گا

صلح صدیب سے موقع پر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کہ کے ورمیان صلح نامه لکھا جار ہاتھا تو حضرت علی رضی اللہ عند کو آپ نے بلایا کو تم لکھو، انہوں نے قرمایا کہ ٹھیک ہے جب معلوے کی شرائط لکھنی شروع کیں تو حضرت علی رمنی اللہ عند نے صلح نامہ بر لکھا "بم اللہ الرحل الرحم " وجو فقص كفار كى طرف سے صلى شراتنا ط كرن آياتها اس ف كماكه نهي بم تو "بم الله الرحن الرحم " فيس لكين وي كے اور چوں كر يد صلح نامه وونوں كى طرف سے موكا، اس لئے اس ميں الى بات مونى چاہے جس پر دونوں متنق موں۔ ہم "بم الله الرحمٰ الرحيم" ے اپنے كام كا آغاز سي كرت بم أو" باسمك اللهم "كمة بن- زبانه جاليت من بمي لوك "بم الله الرحمٰن الرحيم" ك بجائ " باسمك اللهم " يعني "ائ الله! آب ك الم ے ہم شروع كرتے ہيں" لكيتے تھے۔ اس لئے اس نے كماكہ اس كو منا ويس اور باسمك اللهم تكمين- أو حضور الدس ملى الله عليه وسلم في حضرت على رضى الله عند فرایا کہ مدے لئے اس میں کیافرق بڑتا ہے، " باسمک اللهم "مجی اللہ تعلی کا نام ہے چاوده منادولور بدلكه دو، حضرت على رضى الله عند في باست كاللهم "كه ويا- اس ك بعد حضرت على رضى الله مندفي مد لكمنا شروع كياكه "مب معلوه ب جو محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم اور سرداران مکہ کے درمیان طے پایا۔ " کفار کی طرف سے جو نمائندہ تما، اس نے پھراعراض کیاکہ آپ نے بدلفظ "مجر" کے ساتھ "رسول اللہ" کیے لکھ ویا؟اگر ہم آپ کو "رسول الله" مان لیس تو پھر جھڑای کیما، سارا جھڑاتواس بلت برے ك بم آپ كورسول تعليم نيس كرتے، لنذاب معليه جس ير آپ في "محر" ك ساتھ "رسول الله" بحی تکھا ہے۔ ہم اس پر دستظ نیس کریں گے۔ آپ صرف ب لکسیں کہ " یہ معلمہ جو جحر بن عبداللہ اور سرد ران قریش کے در میان طعے پایا۔ " تو پھر حضور صلى الله عليه وسلم في حضرت على رضى الله تعالى عندس فرمايا- " چلو، كوكى بات نہیں، تم تو جھے اللہ کار سول مائے ،واس کئے " محر " کے ساتھ "رسول اللہ کالفظ مٹاوو

اور "محربن عبدالله" كله دو- " حضرت على رصى الله عند في كيلى بات توبان في تنى اور "محربن عبدالله" كله و يا تفاد كين جب حضور الله الرحمٰ الرحم " كي بجائ " باسمك اللهم " كله و يا تفاد كين جب حضور صلى الله عليه وسلم في فربا يك " محربن عبدالله" كله دو- تو حضرت على رضى الله عند عند فربا يك " والله لا الحوة فداكى تتم من لفظ " رسول الله " و و من الله عند في من الله عند في من الله عند منافي عن مناوى كا" حضرت على رضى الله عند في منافي كا" حضرت على رضى الله عند منافي عند منافي مناوى كان عند منافي الله عند عند منافي الله عند عند منافي كان عند منافي الله عند عند الله المنافية عند منافي الله عند عند الله عند عند الله الله عند الله عند عند الله الله عند الله عنه وسول الله كالفظ منا ويا-

(ميح مسلم، بب ملح الحديبية، معنث تمبر ١١٣٣)

اگر تھم کی تغیل اختیارے باہر ہو جائے

یال ہی ہی واقعہ ہوا کہ حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عند کوجو تھم ویا تھاانوں نے اس کی تقیل ہے انکار فرایا اور بظاہر ہوں لگائے کہ اوب کو تھم پر مقدم کر لیا۔ حلائکہ تھم اوب پر مقدم ہے اس کی حقیقت سمجھ لیجئے کہ اصل تاحدہ تو وی ہے کہ برا جو کہ رہا ہے اس کو مانے، اور اس کی تقیل کرے، لیکن بعض او قات انسان کمی حالت ہے انامغلوب ہو جاتا ہے کہ اس کے لئے تھم کی تقیل کر ناافقیا ہے بہر ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس کے اندر اس کام کی استطاعت اور طاقت ہی نمیں ہوتی۔ سے باہر ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس کے اندر اس کام کی استطاعت اور طاقت ہی نمیں ہوتی۔ اس وقت اگر وہ اس کام سے چھچ ہٹ جائے تو اس پر یہ نمیں کما جائے گا کہ اس نے تا فرانی کی بلکہ اس پر یہ تھم صادق آئے گا کہ " لا اُریکیفٹ اولیٰ کہ نمایا اللہ والم مادق آئے گا کہ " لا اُریکیفٹ اولیٰ کہ نمیں ہوتی۔ تو پہلے واقعہ جی معزت معزت معلی کرم اللہ عنہ موجود ہوں اور ابو تھا کہ یہ بات میرے بس سے باہر تھی کہ حضور میں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں استے مغلوب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں استے مغلوب اللہ طالہ جی کہ یہ بات ان کے بس سے باہر تھی کہ وہ " محبت میں استے مغلوب الخال شے کہ یہ بات ان کے بس سے باہر تھی کہ وہ " محبت میں استے مغلوب الخال شے کہ یہ بات ان کے بس سے باہر تھی کہ وہ " محبت میں استے مغلوب الخال شے کہ یہ بات ان کے بس سے باہر تھی کہ وہ " مجبت میں استے مغلوب الخال شے کہ یہ بات ان کے بس سے باہر تھی کہ وہ " محبت میں استے مغلوب الخال شے کہ یہ بات ان کے بس سے باہر تھی کہ وہ " محبت میں استے میں استے مغلوب الخال شے کہ یہ بات ان کے بس سے باہر تھی کہ وہ " کیا میں وہ سے اس واسطے انہوں نے منانے سے انکار کر دیا۔

یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے

کیکن اصل تھم وہی ہے کہ محبوب جو بات کیے اس کو مانو، اپنی نہ جلاؤ، وہ جس جرح کمہ دے ای کے مطابق عمل کرو ۔

نہ ہی ججر انجما نہ ہی وصال انجما ہے یار جس مال جس رکھے وہی مال انجما ہے

۔ عشق تشلیم و رضا کے ماموا کچھ بھی نمیں وہ وفا سے خوش نہ ہوں تو پھر وفا کچھ بھی نمیں اگر ان کی خوش اس میں ہے کہ میں ایسا کام کروں جو بظاہراد ب کے خاناف لگ رہا ہے تو پھر وی کام بستر ہے جس کے اندر ان کی خوشی ہے اور ان کی رضا ہے۔

خلاصه

بسر حل! الم نووی" جو یمال به حدیث لائے جیں، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لائے جیں کہ آنخضرت صلی اللہ طیہ وسلم کو لوگوں کے جھڑے نمٹانے کی اور ان کے ورمیان آپس میں صلح کر انی کی اتنی اہمیت تھی کہ نماز کا جو وقت مقرد تھا، اس سے آپ کو چکھ دیر بھی ہوگئے۔ لیکن آپ اس کے اندر مشغول رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس کے جھڑوں سے محفوظ رکھے۔ آپین

دَ آخِرُدُ عُوانا آنِ الْحَمْدُ بِتَهِ رَبِ الْعَالَيْنَ



خطاب: جسس مولانا مفتى محمد تقى عنانى مد نالمم

ىنبطور تىب: محمد عبدالله ميمن-

مقام آریخ و وقت: جناب یوسف عنی صاحب کے مکان واقع کلفش کراچی میں ہوا

جو تجارت ہم کر رہے ہیں اگر ہم چاہیں تواس تجارت کو جنت تک پینچنے کاراستہ بھی بنا سکتے ہیں انبیاء علیم السلام کے ساتھ حشر ہونے کا ذرایعہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو جہنم تک بہنچنے کاراستہ بھی بنا سکتے ہیں اور فساق و فجار کے ساتھ حشر ہونے کا ذرایعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اب و یکھنا ہیہے کہ ہم ان دونوں میں سے کونساراستہ افتیار کرتے ہیں؟

#### بسيعاث الجزالنجسيغ

# تجارت دین بھی، دنیا بھی

الحمد منه نحمدة ونستعينه ونستغفرة ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شروى انفسنا ومن سيات اعمالنا ، من يهدة الله فلا مضلله ومن يضلله فلا هاد كله ، ونشهد إن الاالله الاالله وحدة لا شريك له ، ونشهد إن سيدنا ونسينا و مولانا محمدًا عبدة ومى سوله .

امابعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجسيم، بسسم الله الرحس الرحس المرسيم يا المها الذيب آمنوا اتقوالت وكونوام الصادقين.

(118 - 32 5 1 5 10)

وقال دسول الشّه سلماليُّه عليه وسسلم: التاجل الصدوق الامين مع النبين الصديقين والشّهداء-

(تفكى، كلب البيوع، بب ماجاء في الخارة، حديث نبر١٣٠٩)

وقال مرسول الله صلحات عليه وسلم التجام يحترون يوم القياصة فجامًا الامن ما اتقى وبر وصدق آمنت بالله صدق الله دولانا العظيم وصدق مرسوله النبى المصويم وغن على ذاك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين -

# مسلمان کی زندگی کا بنیادی پقر

یزرگان محترم و براوران عزیر! پیلے بھی ایک مرتبہ بھائی الن اللہ صاحب که دعوت پر میری بیال مان اللہ صاحب که دولرہ ایک ایرانی مانری ہو چک ہے، اور یہ ان کی اور دوستوں کی مجت کی بات ہے کہ دولرہ ایک ایرا ایجاع انہوں نے منعقد فرایا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ بچھلی مرتبہ جس طرح بچھے سوالات کے گئے تھے، جن کامیری اپنی ناقص معلومات کی حد تک جو جواب بن پڑایتا، وہ دیا تھا۔ خیل یہ تھا کہ آج بھی اس سم کی مجلس ہوگی، کوئی تقریر یا بیان پیش نظر منیس تھا۔ لیکن مالک صاحب فرارہ میں کہ ابتداء میں دین کی اور ایمان دیقین کی باتیں ہو جائیں۔ تو دین کی بات بیان کرنے ہے تو بھی ان کار نہیں ہو سکا، اس لئے کہ دین جائیں مطان کی زندگی کا بنیادی پھر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ای پھر کو مضبوطی سے تھا سنے کا ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی پھر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ای پھر کو مضبوطی سے تھا سنے کا توثیق مطافرہ ہے۔ آئین

### تاجروں کا حشر انبیاء کے ساتھ

اس جمع میں جو دوست واحباب موجود ہیں۔ ان میں سے اکثر کا تعلق چوکلہ تجارت سے ہے۔ اس لئے اس وقت حضور اقد س صلی اللہ کی دو حدیثیں میرے ذبن میں اُنھیں۔ اور چرقر آن کریم کی ایک آیت بھی میں نے تلادت کی، جس سے ان دونوں مدیثیں بظاہر متفاد دونوں مدیثیں بظاہر متفاد معلوم ہوتی ہیں۔ اور یہ دونوں حدیثیں بظاہر متفاد معلوم ہوتی ہیں۔ لیک مدیث میں نی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

التاجدالصدوات الامين مع النبيين والصديقين والتهداء

جو ناجر تجارت کے اندر سپائی اور المانت کو انعتیار کرے تو وہ قیاست کے دن انہیاء صدیقین اور شداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ تجارت جس کو ہم اور آپ و نیا کا ایک کام سجھتے ہیں۔ اور دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ یہ تجارت ہم اپنے ہیٹ کے خاطر کر رہے ہیں، اور اس کا بظاہر دین ہے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمارہ ہیں کہ اگر آجر میں وو باتیں پائی جائیں۔ ، ایک یہ کہ دہ صدوق ہو، اور امین ہو، صدوق

ك لفظى معنى بين " سيا" اورايين كم معنى بين "الانت دار" أكريد دومفيس اس مين بال جأين تو تامت ك ون وه انبياء ك ساته الفايا جائ كار ليك سيائل، اور ليك الانت.

### آجروں کاحشر فاجروں کے ساتھ

اور دوسری صدف جو بظاہراس کے متعادے۔ وہ سے کہ:

التجاد يحشرون يوم القيامة فجازا الامن اتعى وبروصدت

" تبار" آیاست کے ون فیلر بناکر اٹھائے جائیں گے، " فیلر" فاجر کی جمع ہے، الین فاس کے اس فیلر " فاجر کی جمع ہے، الین فاس و فاجر اور گناہ گلر، جو اللہ تعالی کی معصبتوں کالر الکاب کرنے والا ہے، سوائے اس محفس کے جو تقوی الفتیلد کرے۔ اور شکی الفتیلد کرے۔

# تاجرون کی دو قشمیں

یہ دونوں مدیثیں انجام کے لحاظ ہے بظاہر متفاونظر آتی ہیں کہ جلی مدیث میں فرمایا کہ نبیوں کے ساتھ ہو تگے۔ اور دوسری مدیث میں فرمایا کہ نبیوں کے ساتھ ہو تگے، صدیق اور شداء کے ساتھ ہو تگے۔ اور دوسری مدیث میں فرمایا کہ خراجہ ہی ہے آپ نے سجھ لیا ہوگا کہ حقیقت میں دونوں مدیثوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بلکہ آجروں کی دو قسیس بیان گائی بی ایک تشم وہ ہے جو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگی، اور ایک تشم وہ ہے جو فاجروں کے ساتھ ہوگی۔

ماتد افعایا جائے گا۔

تجارت جنت كاسبب ياجهنم كاسبب

اگران دونوں مدیوں کوہم ملاکر دیمیں توبات دامنے ہو جاتی ہے کہ جو تجارت ہم
کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم چاہیں تواس تجارت کو جنت تک چنچنے کا راستہ بنالیں، انبیاء
علیہ السلام کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ بنالیں، اور اگر چاہیں قواس تجارت کو جنم کا راستہ
بنالیں اور فساتی فجار کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ بنالیں۔ اللہ تعالی اپی رحمت ہے اس
دوسرے انجام سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آجن

### ہر کام میں دو زادیے

اور یہ بات مرف تجارت کے ساتھ فاص نہیں ہے، بلکہ دنیا کے جتنے کام ہیں۔ خواہ وہ ملاز مت ہو، خواہ وہ تجارت ہو، خواہ وہ ذراعت ہو، یا کوئی اور دنیا کا کام ہو، ان سب جس سی بات ہے کہ اگر اس کو انسان آیک ذاویۓ ہے اور آیک طریقے ہے دیکھے تووہ دنیا ہے، اور اگر ووسرے ذوایۓ ہے دیکھے تو وی دین جی ہے۔

زاوبيه نگاه بدل دين

یہ وین در حقیقت صرف زاویہ نگو کی تبدیلی کا نام ہے۔ آگر آپ وی کام دوسرے زاویہ ہے۔ اگر آپ وی کام دوسرے زاویہ ہے کریں، دوسرے زاوے سے کریں، دوسرے نظر آری تھی۔ دین بن جلّ ددسرے نظر آری تھی۔ دین بن جلّ ہے۔

کھانا کھانا عبادت ہے

اگر انسان کھانا کھارہا ہے۔ توبظاہر انسان اپنی جوک دور کرنے کے لئے کھانا کھا رہا ہے۔ لیکن اگر کھانا کھاتے وقت یہ نیت ہو کر میرے نفس کا جھ پر حق ہے۔ میری ذات كا، ميرے وجود كا مجھ پر حق ہے۔ اور اس حقى ادائيگ كے لئے ميں يہ كھانا كھار با موں ، اور اس لئے كھ فر با ہوں كہ اللہ تبرك و تعالى كى ايك تعت ہے اور اس نعت كا حق يہ ہے كہ ميں اس كى طرف اشتياق كا اظهار كروں ، اور اللہ تعالى كا شكر اوا كر كے اس كو استعمال كروں ۔ تو وى كھانا جو بظاہر لذت حاصل كرنے كا ذريعہ تھا اور بظاہر بھوك دور كرنے كا ذريد تھا۔ يورا كھلا دين اور عمادت بن جائے گا۔

### حضرت ابوب عليه السلام اور سونے كا تتليال

لوگ یحتے ہیں کہ دین ہے ہے کہ دنیا چھوڑ کر کمی گوشے میں بیٹے جاتی اور اللہ اللہ کو ، بس میں دین ہے ، حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، کون مسلمان ہے جو ان کے نام سے واقف نہیں ہے ۔ بڑے زہر دست تی فیمراور بڑی انتازاور آزمائش سے گزرے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ مجھ بخلری ہیں مروی ہے کہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ ایک مرتبہ وہ قسل کر رہے تھے ۔ اور عسل کے دوران آسان سے ان پر اسلام سے فرما یا کہ ایک مرتبہ وہ قسل کر رہے تھے ۔ اور عسل کے دوران آسان سے ان پر سورنے کی تطویل کی بارش شروع ہوگئی، تو حضرت ابوب ملیہ السلام عسل کو چھوڑ چھاڑ کر ان آسان سے ان کہ بار ان کھی ان کے ہیں کہ بار سے بر جھا کہ اے ابوب اکیا ہم نے تم کو پہنے ہی ہے شار خونس نہیں ابوب علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابوب اکیا ہم نے تم کو پہنے ہی ہے شار خونس نہیں دے رکھی جی جم بھی تمہیں حرص ہے ، اور تنیوں کو جمع کرنے کی طرف ہماگ رہے ہو؟ تو حضرت ابو علیہ السلام نے کیا جمیب جواب دیا کہ ، اے پرور دیگار حصرت ابو علیہ السلام نے کیا جمیب جواب دیا کہ ، اے پرور دیگار

جب آپ میرے اور کوئی نعت نازل فرائیں تو یہ بات اوب کے خااف ہے کہ میں اس سے سے نیازی کا اظہار کروں ، جب آپ خود اپنے نصل سے یہ نعت عطافریا رہے ہیں تو اب آگر میں بیشار ہوں ، اور سے کموں کہ جھنے یہ سونا چائدی نہیں چاہئے میں تو اس پر خمو کر مار آ ہوں تو یہ ہے ادبی کی بات ہے۔ جب آپ دے رے ہیں تو میرا یہ فرض ہے کہ جی اشتیال کے ساتھ اس کو اوں ، اس کی قبیر پینچانوں اور اس کا شکریہ اوا کروں۔ اس ملے میں آگے بڑھ کر ان کو جمع کر دہا ہوں۔ یہ ایک پینے برکی آز ائش تھی۔

ورند اگر کوئی عام قتم کا فشک دیندار ہو آ او وہ یہ کتا کہ جھے ہی کی ضرورت نمیں۔ میں تو اس دنیا کو قمو کر ملا آ ہوں۔ لیکن وہ چونکہ حقیقت ہے دائف تھے۔ اور جانتے تھے کہ میں چیز اگر اس نقط نظر ہے حاصل کی جائے کہ میرے پرور دگار کی دی ہوئی ہے، اور اس ک نعمت ہے۔ میں اس کی قدر پچاوں۔ اس کا شکر اواکر دیں، تو پھریہ دنیا نمیں ہے۔ بلکہ یہ دمین ہے۔

(ميح بقاري كتاب الفيل بلب من اغتسل عرياةً وصد في الخلوة مديث تمر ١٢٤٩)

# نگاہ نعمت دینے والے کی طرف ہو

ہم لوگ پانچ بمائی تھے، اور سب بر سرروز گار اپنے اپنے کام میں گلے ہوئے تھے۔ بھی بھی عید وغیرہ کے موقع پر جب ہم اکھنے ہوتے تو حضرت والد صاحب ہمیں بعض او قات حمیدی دیا کرتے تھے، وہ عیدی بھی ۲۰روپ، بھی ۲۵ روپ اور بھی ۳۰ روپ ہوتی۔ بھے یاد ہے کہ جب والد صاحب ۲۵ روپ ویتے تو ہم کہتے کہ نہیں، ہم ۳۰ روپ لینگے، اور جب وہ ۳۰ روپ ویتے تو ہم کہتے کہ نہیں،

، ہم ۳۵ روپے لیکے ، اور تقریباً یہ صورت ہر

گریں ہوتی ہے کہ اولاد چاہے جوان ہوگی ہو۔ ہر مرروز گار ہوگی ہو۔ کماری ہولیک اگر باپ وے رہا ہو گئی ہو۔ کماری ہولیک اگر باپ وے رہا ہے تواس ہے گل گل کر مانکتے ہیں کہ اور ویدیں، اور اب وہ باپ کی طرف ہے جو ہم اروپ ویت گئے، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس لئے کہ ہم جس سے ہر بھائی ہزاروں روپ کمانے والما تھا۔ لیکن پھر اس ۴۰ روپ کا شوق، رغبت، اشتیاق اور اس کو حاصل کرنے کے لئے بار بار مجان یہ سب کیوں تھا؟ بات وراصل سے ہے کہ نگاہ اس دینے والے ہاتھ کہ نگاہ اس دینے والے ہاتھ کی طرف تھی۔ کہ وہ ۴۰ روپ کس دینے والے ہاتھ سے طرف سے طرف ہے ہیں۔ بلکہ نگاہ ہے، یہ کی طرف سے طرف سے طرف ہے، یہ اندااس کا اوب یہ ہے کہ اس کو اشتیاق کے مباتھ لیا جائے، اس کی تقدر پر پائی جائے لیا جائے ہیں کی تدر پر پائی جائے گیا وہ ہے ہیں۔ بائی لیا جائے، اس کی تدر پر پائی جائے دیں کو ترج نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اٹھا کر لفائے میں برد کر کے کہ تھے۔ بلکہ اٹھا کر لفائے میں برد کر کے کہ تھے۔ بلکہ اٹھا کر لفائے میں برد کر کے کہ تھے۔ بلکہ اٹھا کر لفائے میں برد کر کے کہ تھے۔ بلکہ اٹھا کر لفائے میں برد کر کے کہ تھے۔ بلکہ اٹھا کر لفائے میں برد کر کے کہ تھے۔ بلکہ اٹھا کر لفائے میں برد کر کے کہ تھے۔ بلکہ اٹھا کر لفائے میں برد کر کے کہ تھے۔ بلکہ اٹھا کر لفائے میں برد کر کے کہ تھے۔ بلکہ اٹھا کر لفائے میں برد کر کے کہ تھے۔ بلکہ اٹھا کر لفائے میں برد کر کے کہ تھے۔ بلکہ اٹھا کر لفائے میں برد کر کے کہ اس کو تی تھے۔ بلکہ اٹھا کر لفائے میں برد کر کے کہ تھے۔ بلکہ اٹھا کر لفائے میں برد کر کے کہ اس کو ترج نہیں کر تے تھے۔ بلکہ اٹھا کر لفائے میں برد کر کے کہ اس کو تھے۔ بلکہ اٹھا کر لفائے میں برد کر کے کھے۔ بلکہ اٹھا کر لفائے میں برد کر کے کہ اس کو ترج نہیں کر کے تھے۔ بلکہ اٹھا کر لفائے کی دو اس کو تو کی میں برد کر کے برد کے کہ اس کو ترج نہیں کر کے تھے۔ بلکہ اٹھا کر لفائے کی دو اس کر کے تھے۔ بلکہ اٹھا کر لفائے کی کو کو کے کہ اس کو ترج نہ میں کر کے تھے۔ بلکہ اٹھا کر لفائے کو کی کو کر کے کھی کے کہ اس کو ترک کے کو کر کے کر کے کہ کر کے کر کے کہ کر کے کر کے کہ کر کے کر کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کر کر کے کر کر کر کے کر کے کر کر کے کر کے کر کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر

ر کھ دینے کہ یہ میرے باپ کے دیئے ہوئے ہیں۔ اگر وہی ۳۰ روپے کی دوسرے آدی کی طرف سے ملیں، لور انسان اس میں لالج لور رغبت کااظہار کرے۔ اور اس سے کئے کہ جھے ۳۰ درپے کے بجائے ۳۵ روپے دو، تو یہ شرافت اور مروت کے خلاف ت-

# اس کا نام تقوی ہے .

دین در حقیقت زاوید نگاوی تبدیلی کانام ہے۔ اور یمی زاوید نگاو جب بدل جاتا ہے تو قرآن کی اصطلاح میں اس کانام تقوی ہے لینی میں دنیا کے اندر جو کچھ کر رہا ہوں ، چاہ کھارہا ہوں ، چاہے سورہاہوں ، چاہ کمارہا ہوں ، اللہ کے کر رہا ہوں ، اللہ کے ادکام کے مطابق کر رہا ہوں ۔ اللہ تعالی کی مرضی چیش نظرر کھ کر کر رہا ہوں ، میں چیزاگر حاصل ہو جائے تو اس کو تقوی کتے جیں۔ یہ تقوی اگر پیدا ہو جائے ، اور پھراس تقوی کے ماتھ تجارت کریں ، تو یہ تجارت و نیا نہیں ، بلکہ یہ دین ہے۔ اور یہ جنت سک پہنچانے والی ہے۔ اور جیوں کے ماتھ حشر کرانے والی ہے۔

# صحبت سے تقبی حاصل ہوتا ہے

عوا دل میں ایک سوال پیدا ہو آ ہے کہ تقوی کس طرح حاصل ہو؟ یہ زاویہ نگاہ کس طرح بدلا جائے؟ تواس کے جواب کے لئے میں نے شروع میں یہ آیت علادت کی تھی کہ:

یا ایھا الذہیت آمنوا انقوا الله وکونوا مع الصادقین اے ایمان والوا تقوی اختیار کرواور قرآن کریم کا اصول سے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے عاصول سے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے عاصل والے تواس پر عمل کرنے کا داستہ بھی بتاتا ہے کہ اور ایسار استہ بتاتا ہے جو اللہ سے اور آپ کے لئے آسان ہوتا ہے ، اور سے اللہ تعالی کی دھت ہے کہ وہ محض کسی کام کا تھم نہیں دیتے بلکہ ماتھ میں اللہ ی ضرور بات، اللہ ی حاجتیں اور اللہ ی کردریوں کا احساس ذیا کر اللہ سے لئے آسان راستہ بھی بتاتے ہیں۔ تو تقوی حاصل کردریوں کا احساس ذیا کر اللہ سے کہ آسان راستہ بھی بتاتے ہیں۔ تو تقوی حاصل

کرنے کا آسان راستہ ہنا ویا کہ وہ کونوا مع الصاوقین " ہے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، یہ صحبت جب جہرس حاصل ہوگی تواس کا بالآخر بھیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اندر خور تعنی پر اہو جائے گا۔ دیسے کتب جس تقوی کی شرائط پڑھ کر تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرد ہے تو یہ رائٹ بہت مشکل نظر آئے گا، لیکن قرآن نے اس کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ رائٹ بہت مشکل نظر آئے گا، لیکن قرآن نے اس کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہتا دیا کہ جس محض کو اللہ تعالی نے تقوی کی دولت عطافر الی ہو دوسرے لفظوں بی یہ جس کو صدت کی دولت حاصل ہو، اس کی صحبت اختیار کر لو۔ کیونکہ محبت کالازی بھیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس محض کی محبت اختیار کی جاتی ہے۔ اس کارنگ رفتہ رفتہ انسان پرچڑھ جاتا ہو ۔

# ہدایت کے لئے صرف کتاب کافی نہیں ہوتی

اور وین کو حاصل کرنے اور دین کو سیجھنے کا بھی کی داستہ ہے، نی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے تشریف لاے۔ ورنہ سید ھی بات تو یہ تھی کہ صرف قرآن کریم عازل کر دیا جا آ، اور مشرکین کھ کا مطالبہ بھی کی تھا کہ ہمارے اور قرآن کریم کیوں نازل نہیں ہو آ؟ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ کتاب اس طرح نازل کر دیے کہ جب اوگ صبح بیدار ہوتے تو ہر فخص بہت اچھا اور خوبصورت بائنڈ تک شدہ قرآن کریم اپنے مربانے موجود پا آ۔ اور آ امان سے آ واز آ جاتی کہ یہ کتاب تمہارے لئے بہیج دی گئی ہے۔ اس پر عمل کرو تو یہ کام اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا، لئے بہیج دی گئی سے ساتھ ایک رسول کے بغیر اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب رسول کے بغیر نہیں بھیجی، ہر کتاب سے ساتھ ایک رسول کی بغیر اللہ کے لئے کہ اس لؤ کہی خاص رنگ پر بھیجا ہے، رسول کے نہیں آئی، کیوں ؟ اس لئے کہ انسان کی ہوایت اور رہنمائی کے لئے، اور اس کو کسی خاص رنگ پر کیوں ؟ اس لئے کہ انسان کی ہوایت اور رہنمائی کے لئے، اور اس کو کسی خاص رنگ پر کیوں ؟ اس لئے کہ انسان کی ہوایت اور رہنمائی کے لئے، اور اس کو کسی خاص رنگ پر کھیل نہیں ہوتی۔

صرف كتابين برده كر واكثر بنن كالمتيجه

اگر كوئى شخص جاي كه بين ميديكل سأئنس كى كماب بيشه كر داكثرين جاوى ، اور

پراس نے دہ کتاب پڑھ لی، اور اس کو سجھ بھی لیا، اور اس کے بعد اس نے ذاکری اور اس کے بعد اس نے ذاکری اور اساح شروع کر دیا تو سوائے قبر ستان آباد کرنے کے دہ کوئی خدمت انجام شیں دے سکتا۔ جب تک وہ کی ذاکر کی صحبت اختیار نہ کرے ، اور اس کے ساتھ کچھ دت تک دہ کر کام نہ کرے ، اور اس کے ساتھ کچھ دت تک دہ کر کام نہ کر کام نہ کر کام نہ کرے ، اس دفت تک وہ ذاکر شیس بن سکتا، اور میں تو آگے پڑھ کر کہتا ہوں کہ باذار میں کھا نکانے کی ترکیبیں تکھی ہوئی کہ باذار میں کھا نکانے کی ترکیبیں تکھی ہوئی کہ باذار میں کھا نکانے نہ آب ، اب اگر ایک ثین باذات مراح بنتا ہے ، بریانی اس طرح بنتی ہے ، بریانی بانا چاہے گاتو خدا جانے وہ کیا ملخوبہ تیار شیس کر سک ٹرینگ ماصل نہی ہو۔ اور اس کو سمجھانہ ہو، اس وقت تک وہ بریانی تیار شیس کر سکا۔

# متق کی صحبت اختیار کرو

ی معالمہ دین کا ہے کہ صرف کتاب انسان کو کسی دین رنگ میں ڈھالئے کے کانی نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی معلم اور حربی اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس واسلے انہاء علیم السلام کو بیجا گیالور انہاء علیم السلام کے بعد صحابہ کرام کو یہ حرب ماسل ہوا۔ صحابہ کے کیا معنی چیں؟ صحابہ وہ لوگ چیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب الشائل ۔ انہوں نے جو کھے واصل کیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ماصل کیا، پھرای طرح آبھین نے صحابہ کی صحبت سے اور شع آبھین نے آبھین کی صحبت سے صاصل کیا، چرای طرح آبھین کی صحبت سے اور شع آبھین نے آبھین کی صحبت سے ماصل کیا توجی وین ہم تک چنچا ہے وہ صحبت کے ذریعہ بہنچا ہے، اندا اللہ توالی نے بھی صاحب کی توجی میں اللہ توالی نے بھی راست ہے ہو تو اس کا آسان مراست ہے کہ کسی متق کی صحبت کا افتیار کرو، اور پھراس صحبت کے نتیج جی اللہ توالی مراست ہے کہ کسی متق کی صحبت کا افتیار کرو، اور پھراس صحبت کے نتیج جی اللہ توالی ہمیں اس کی حقیقت سمجھ کر اس پر مراست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی حقیقت سمجھ کر اس پر متمادے اندر بھی وہ تقتی عطافرہائے۔ آبھیں۔

وآخو دعوافاات العمد ينه دب العالمين

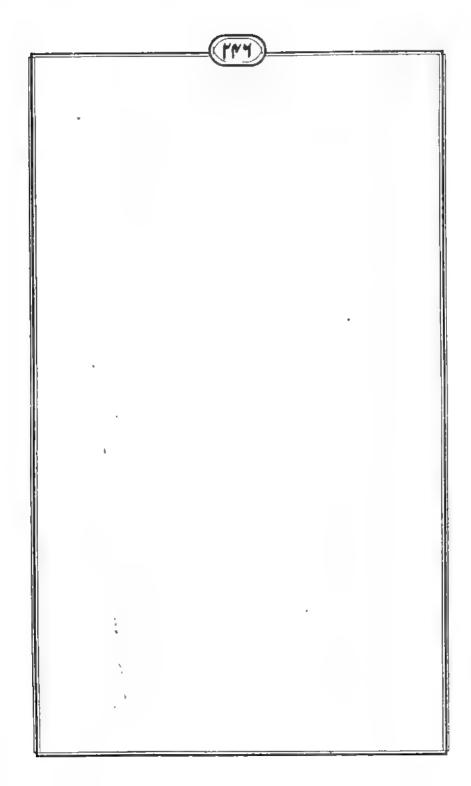



خطاب: جسنس حضرت مولانا جمر تقی طانی صاحب مد ظلم العالی العالی ماحب مد ظلم العالی ماحب مد ظلم العالی مین الدخ وقت: ۱۳ د مبر ۱۹۹۱ء بروز جمرات، بعد نماز عشاء - برتقریب نکاح: فرزند حاتی محمد شیم صاحب ابنادی - شفیق سنز مقام: فاران کلب، محمثن اقبال، کراچی مقام:

تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ اگر دلوں میں اللہ کا خوف ند ہو۔ اللہ کے سامنے جواب دصی کا احساس نہ ہو، لور اس بات کا ادراک نہ ہو کہ ایک دن جمیں اللہ جل شاند کے حضور حاضر ہو کر اپنے ایک ایک قبل و تعل کا جواب دیتا ہے، اس وقت فکر صحیح معنی میں ایک فحض دو سرے فض کا حق ادا ضمی کر سکتا، نہ شوہر بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے، اور نہ بیوی شوہر کا حق ادا کر سکتا ہے،

# خطبہ نکاح کی اہمیت

الحصد منه و کمنی وست لام علی عباد و الذب اصطفیٰ ، امابعد: ابھی انشاء اللہ پر سرت تقریب کا آغاز ہونے والا ہے، جس میں تقریب کے دولها اور ولهن انشاء اللہ نکاح مسنون کے رشتے میں خسلک ہونے والے میں ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لئے اس رشتے کو مبارک فرمائے، آمین۔

شادی کی تقریبات

بچھ سے فرمائش کی گئی کہ نکاح پڑھانے سے پہلے پچھ گزار شات آپ حسزات کی خدمت میں بیش کروں ، اگر چہ شادی بیاد کی تقریبات آج کل کے ماحول کے لحاظ سے کسی وعظ د نصیحت کی مجلس کے لئے موزوں نہیں ، لیکن تقریب کو منعقد کرنے والے حسزات کی فرمائش ہے کہ اکثر حاضرین بھی اس موقع پر کوئی دمین کی بات سفنا چاہتے ہیں۔ اس لئے تکم کی فاطر چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔

خطبہ نکاح کی تین آیات

ابھی انشاء اللہ نکاح کے خطبے کا آغاز ہوگا، اور یہ خطب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

ک سنت ہے، نکاح بھی حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا

آلینکائے مرٹ سُنَّین نکاح میری منت ہے

(ابن ماجه، كتاب النكاح، بب ماجاء في فعني النكاح، حديث نبر ١٥١)

رس المبدر ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے جو مسنون طریقہ مقرر فرمایا، وہ یہ شرعی المبدر مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے جو مسنون طریقہ مقرر فرمایا، وہ یہ ب کہ ایجاب و قبول سے منعقد ہو جاتا ہے، اس خطبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہوتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، اور عمونا قرآن کریم کی ہوتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر یہ تین آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر یہ تین آیتیں تلاوت کی جاتی، سب سے تین آیتیں تلاوت کی جاتی، سب سے بہلے سور ق نساء کی بہلی آیت تلاوت کی جاتی، سب سے بہلے سور ق نساء کی بہلی آیت تلاوت کی جاتی جاتی جاتی ہو۔

باابهااناس اتقوا ربك الذعب خلقكد من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء والتقواالله الذى تساءلون به والارجام ان الله كان عليكمد قيبًا ( الروام ان الله كان عليكمد قيبًا ( الروام ان الله كان عليكمد قيبًا ( الروام ان الله كان عليكمد قيبًا ( الروان الواد ا)

اس آیت کارجمدیہ ہے کد.

اے لوگو! اپناس برورد گارے ڈرو، اور تقوی افتیا کرو، جس فے تہمیں ایک جان سے بیداکیا، (لیمی حفرت آ دم علیہ النسلاة والسلام سے) اور ای جان سے بیداکیا، (لیمی حفرت والسلام سے) اور ای جان سے اس کی بیوی کو بیداکیا (لیمی حفرت حوا علیها السلام کو) لور ان دونوں (آ دم اور حوا) کے ذریعہ دنیا میں بہت سے مرد اور عورت بھیلا دیئے (کہ ساری دنیاکی آبادی انسیں دومقدس میل بیوی کی اولاد ہیں) اور اس سے ڈرد جس کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دومرے سے لہنا حق ما تحقوق کا) مطالبہ کرتے ہو (جب کس کو دومرے سے لہنا حق ما تکنا ہو تا ہو تا ہو ا

وہ اکثر اللہ کا واسطہ دے کر مانگاہے کہ خدا کے واسطے میرایہ حق دے دو) اور رشتہ داریوں (کے حقوق) سے بھی ڈرو (لینی اس کا خیل رکھو کہ رشتہ داریوں کے حقوق پایل نہ ہوئے پائیں) اور اللہ تعالی تممارے تمام اعمال وافعال پر محمراں ہیں ( دو دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کہ رہے ہو۔ اور کیا کر رہے ہو)

يه بهلي آيت بج و خطبه نكاح يس علاوت كي جال بج، دومرى آيت مورة آل

عران کی ہے، وہ سے:

با الهاالذيب المنوااتقواالله حق تقاته ولانموت الأوانعد مسلمون ()

(سورة آل عران: ١٠٢)

اس کارجمدیہ ہے کہ

اے ایمان والوں! اللہ ہے ڈرو (جیسا کداس ہے) ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرو (موت نہ آئے) گراس حالت میں کہ تم اللہ کے فرمال بر دار ہو۔

تيرى آيت جورسول الله صلى الله عليه وسلم في خطب لكاح من تعليم فرائل، وو

:24.

يا ايها الذيب امنوا انتواالله وقولوا قولاسديدا ( يسلح لكم اعمالكم و يغفر لكم ذن بكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاذ فوزاعظما ()

(41-4: 47 11 m)

اس كاترجمديد بك

اے انبان والو الله ہے ڈرو، اور (سیدمی) کی بات کو (اگر الله سے دُرو گئر الله سے دُرو گئر الله سے دُرو گئر الله سے دُرو گئر ماللہ تعالیٰ تعالیٰ تمارے آبال کو قبول فرالیں گے، اور تمہارے گنابوں کو معاف فرادیں گے، ور تمہارے گنابوں کو معاف فرادیں گے، جو فحض الله اور اس کے رسول صلی الله طیہ

### وسلم کی اطاعت کرے گاتو دہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا تینوں آیتوں میں مشترک چیز

یہ تین آیتی ہیں جو حضور ٹی کریم، مرور دوعالم، محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

نظبہ نکاح کے موقع پر پڑھنے کی تعلیم دی، ان تینوں میں جو چیز قدر مشترک نظر آتی

ہ، اور جس کا تھم تینوں آیتوں میں موجود ہے، وہ ہے "تقویٰ اختیار کریا" تینوں
آیتوں کا آغاز اس تھم سے ہورہا ہے کہ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور تقویٰ اختیار
کرو، یہ عقد نکاح کے موقع پر جو تقویٰ کا تھم دیا جارہا ہے۔ اور خاص طور پر تقویٰ اختیار
کرنے کی آکیدکی جارہی ہے، اور اس کو بار بار و حرایا جارہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یوں تو
انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار نے کے لئے تقوی ایک لازی شرط ہے، جس کے بغیر انسان دنیا اور آخرت میں صلاح و فلاح حاصل نسیں کرسکا۔

# تقوی کے بغیر حقوق ادانہیں ہو کتے

کے حضور حاضر ہو کر میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے جو عذاب ہوگا، اس سے بچاؤ طرف ہے جو عذاب ہوگا، اس سے بچنے کی جھے آج می تیاری کرنی ہے اور اس سے بچاؤ کا سامان کرنا ہے، جب تک میہ احساس دلوں میں سپیانہ ہو، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا سوال بپیانسیں ہوتا۔

# تین آیتوں کی تلاوت سنت ہے

اس لئے فاص طور پر اس نکاح کی تقریب کے موقع پر جو خطبہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا، اس میں ان تین آجول کو مقرر فرماکر تقوی کی آکید فرمائی، یول تو ہر انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تقویٰ کا عمد کرتا ہے۔

# نئ زندگی کا آغاز

لیکن یہ موقع زندگی کا ایک دوراھا ہے، جس میں ایک نی زندگی کا آغاز ہورہا ہے، زندگی میں ایک انقلاب آرہا ہے، اس دقت میں تقوٰیٰ کے اس عمد کو دوبارہ آازہ کریں، ادراس کی تجدید کریں، توان تین آیوں کو حلاوت کرنے کا در حقیقت میہ مقصود ہے، اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہمیں صحیح طور پر سجھنے کی توفیق عطافرہائے، اور اس موقع پر تقوٰیٰ حاصل کرنے کی فکر اور اس کی کوشش کو آزہ کرنے کی توفیق عطافرہائے۔ آمین۔

وَآخِرُ كُونَ فَالَالْكُونُ لِيَعْدُ لَا يَعْدِلُهُ لَكُونُ وَلَيْنَ لَكُونُ لِلْمُعْلِكِينَ